ٱلۡمُهَنَّدُعَلَىٰ لُمُفَنَّدُ

Stady of the same



تحقیق و تعلیق پروفیسرڈ اکٹر سیرطالب الرحمٰن شاہ







المهندعلى المفند عقا كرعلماء الكسنت ويوبند نام کتاب

خليل احدسهار نبوري

تأليف

پروفیسر ڈاکٹرسیدطالب الرحمٰن شاہ

تخقيق

دار الكتاب و السنة (الباكستان)

ناشر

۱۰۰۰/ ایک بزار

تعداد

۹۰رویے

قمت



المُهَنَّد عَلَى المُفَنَّدُ

"عقا كرعلاء المسنت ديوبند

تألیف خلیل أحرسهار نپوری

شخفیق پروفیسر ڈاکٹرسیدطالبالرحمٰن شاہ

مقدمه پروفیسر ڈاکٹرعبدالرحمٰن الصالح المحمود (سعودی عرب)

> ترجمه تعلق ابومحرشنخ محمدامجدالسندى



#### بسم اللهِ الرحمنِ الرحيمِ٥

الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على اشرف الانبياء والمرسلين نبينا محمد و على آله و اصحابه أجمعين و بعد:

عقیدہ سلف صالحین کی طرف وسائل شرعیہ کے ذریعے دعوت ہر دور کے طالب علموں کے لئے نہایت اہمیت کی حامل ہے بالحضوص ہمارے اس زمانے میں جبکہ ہر طرف گراہی اور بدعات نے اپنے پنجے گاڑر کھے ہیں اور گراہی کے علمبر دارعلماء سوء کی بڑی تعدا دان عقائد باطلہ کی مختلف طریقوں سے نشر واشاعت میں مصروف ہے۔

سنت کی تروی اور بدعت کی تروید کے اعتبارے ہماراٹارگٹ (Target) دوگروہ ہیں:

(۱) پہلاگروہ ان علماء پر مشمل ہے جو بدعات کو مزین کرکے ان کی طرف لوگوں کو بلاتے ہیں اور اپنے شیوخ سے اور ان کے اتباع مقلدین سے ان بدعات کی تحسین کراتے ہیں ہم اس فتم کے تمام حضرات کو عقیدہ اہل النة کی طرف بلاتے ہوئے اور اللہ تعالی کے حضور تو ہد کی دعوت دیتے ہیں تاکہ وہ ان بدعات کے جمنور سے نکل آئیں اور ان کے پس پردہ خواہشات اور شیطان کی بیروی سے نے سیس ۔

(۲) دوسرا گروہ عام اہل النة علاء و طالب علموں اور ہدایت وسنت پر چلنے والے ان کے پیروکاروں پر مشتمل ہے تا کہ انہیں اپنے صحیح عقیدے پر مزید ثابت قدمی حاصل ہوجائے اور اہل بدعت کی طرف سے ان کی گمراہی و بدعات کی تزئین و آرائش اور دھو کہ میں کوئی مبتلانہ ہوجائے۔

یونکہ اس میں کوئی شک نہیں کہ اس زمانے میں اہل بدعت کا اپنے نظریات کے پر جاراوراس کی طرف دعوت و بینے میں بہت زیادہ زوروشور پایا جاتا ہے اور ہر جگہ خصوصاً جہاں اہل حق جمع ہوں ان پر اپنے باطل نظریات کو مزین کرتے ہیں اور ان کا ہدف اصلی اہلسنت

ہوتے ہیں یہی وجہ ہے کہ ہم بعض اہل علم کوان کے تساہل اور اہل بدعت کے خلاف نرم گوشہ رکھنے کی وجہ سے مسائل اعتقادی میں ان کی مخالفت کمزور ہونے کا سنتے رہتے ہیں۔

اور میں اس بات کی اُمید کرتا ہوں کہ یہ کتاب جے ہمارے بھائی دکتورسیّد طالب الرحمٰن نے آپ کی خدمت میں ان دواہداف کو مدنظر رکھتے ہوئے ہراُس شخص کونفیحت کرتے ہوئے بیش کی ہے جوان بدعات میں مبتلا ہو گیا ہے تا کہ دہ تو بہ کر لے اوراصلی عقیدہ اہل السنة کی طرف لوٹے اورتمام مسلمانوں کوان گراہیوں سے بچنے کے لئے بطور نفیحت پیش کی ہے۔

میں چاہتا ہوں کہ یہاں اس بات کا اشارہ کردوں کہ اس کتاب میں انہوں نے الزامی طور پر ججت قائم کرنے کے لئے ان کے اہل علم بزرگوں کے فتاوی جات اور کتب سے استفادہ کیا ہے اور یہ وہی طریقہ ہے جوشنخ الاسلام اہام ابن تیمیة رحمہ اللہ کی کتب میں کثرت سے نظر آتا ہے جیسا کہ وہ بطور ججت فریق مخالف کی کتب سے حرف بحرف بحرف بحرف بوخی وزیادتی کے حوالہ جات نقل کرتے اور ان کا رد کرتے لئی کہ کوئی بینہیں کہہ سکتا کہ یہ بناوٹی بات ہے یا محف نقل بالمعنی یا نقل حسب فہم مخالف ہے یعنی فریق کی بات کی معنوی مخالفت ۔ ای طرح بیا کتاب دوبروی اقسام اُدلہ برمشمل ہے۔

پہلی تہے: المه بد علی المفند اور عقائد الل النة جو کہ دیوبندیوں کی متند ترین کتابیں ہیں ''جن پران کے قدیم اور جدید علماء کی تصدیقیں ہیں' سے ان کے عقائد پیش کتے ہیں جن میں انہوں نے بعض ایسے بدعتی وشر کیہ عقائد کا اقر ارکیا گیا ہے جو اہل النة والجماعة کے عقائد کے خلاف ہیں اور طالب الرحمٰن شاہ صاحب نے ان کا پروہ چاک کیا ہے اور ان کے عقائد کے خلاف ہیں اور طالب الرحمٰن شاہ صاحب نے ان کا پروہ چاک کیا ہے اور ان کے عقید کو حرف بحرف نقل کیا ہے۔ دیوبندیوں کی جماعت سے تعلق رکھنے والے اور ان کا دفاع کرنے والے اپنی کم علمی کی وجہ سے یہ کہتے ہیں کہ علماء دیوبند کے یہ عقائد بہیں اور میہ وہ بدعات

ہیں جن کی طرف شاہ صاحب نے اپنے حاشیوں اور مقدمہ میں ذکر فر مایا ہے یہاں ان کی تفصیل کی ضرورت نہیں۔

دوسری فتم: مقدمه اور حواشی میں ڈاکٹر سید طالب الرحمٰن حفظ اللہ نے اپنی اس کتاب کو اس طریقے سے پیش کرنے کا مقصد واضح کیا ہے اور عقا کداہل النة والجماعة کوحواشی میں نقل کرکے دیوبندیوں کی کتابوں میں موجود مسائل اعتقادیہ پرروشنی ڈالی ہے تا کہ حق واضح ہوجائے اور ان کتب کو پڑھنے والا ان کے بڑے علماء کی تصدیقات وتقریرات کود کھے کر غلط عقا کدکو سیجھنے کا دھوکہ نہ کھا جائے۔ '

میں ڈاکٹرسیدطالب الرحمٰن حفظ اللہ کو بیمشورہ دیتا ہوں کہ ان دونوں کتابوں میں موجود مسائل اعتقادیہ پرمزید حاشیوں کا اضافہ کریں اور ان مترجمین کے حالات بیان کریں جن کا ان کتابوں میں ذکر کیا گیا ہے تا کہ صورتحال مزیدواضح ہوجائے اور المہند علی المفند کی بعض لغوی غلطیوں کو درست کریں جس کا انہوں نے وعدہ کیا ہے، اللہ تعالی انہیں توفیق عطافر مائے میں اللہ تعالیٰ سے بیدعا کرتا ہوں کہ وہ اس کتاب سے اہل ایمان کو نفع عطافر مائے اور اس کو ہمایت وسنت اور سلف صالحین کے منہ پر قائم و ثابت قدم رکھے وصلی اللہ علیہ علی نبینا محمد و علی آلہ و صحبہ وسلم کتبہ: أ. د. عبد الرحمن الصالح المحمود حفظ الله

وكيل قسم الدراسات العليا، و رئيس قسم العقيده سابقاً و استاذ قسم العقيده بكلية اصول الدين (بجامعة الامام محمد بن سعود الاسلامية بالرياض)



### مقدمة التحقيق

ان الحمد لله نحمده و نستعينه و نستغفره و نعوذ بالله من شرور انفسنا و سئيات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له و من يضلل فلا هادى له و اشهد أن لا إله إلا الله و حدة لا شريك له و أشهد أن لا و من يضلل فلا عبدة ورسوله و أشهد أن لا إله إلا الله و حدة لا شريك له و أشهد أن محمدا عبدة ورسوله و الله و من يضلل مون عبد و الله و من يضلل مون الله و من يضلل مون الله و الله و من يضلل مون الله و الله و

[يَا يَّهُ النَّاسُ اتَّقُوا رَبَّكُمُ الَّذِي خَلَقَكُمُ مِنْ نَفُسٍ وَّاحِدَةٍ وَّخَلَقَ مِنُهَا وَبَتَ مِنُ نَفُسٍ وَّاحِدَةٍ وَّخَلَقَ مِنُهَا وَبَتَ مِنُهُ اللَّهُ اللَّذِي تَسَاءَ لُونَ بِهِ وَ وَاتَّقُوا اللَّهُ الَّذِي تَسَاءَ لُونَ بِهِ وَ الْاللَهُ اللَّذِي تَسَاءَ لُونَ بِهِ وَ اللَّهُ اللَّذِي تَسَاءَ لُونَ بِهِ وَ الْارْحَامَ دَانَ اللَّهَ كَانَ عَلَيْكُمُ رَقِيبًا ﴿ ] (سورة النساء: ١)

[يَايَّهَا الَّذِينَ امَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَقُولُوا قَولًا سَدِيدًا ﴿ يُصُلِحُ لَكُمُ اَعُمَالَكُمُ وَ يَعُولُوا قَولًا سَدِيدًا ﴿ يُصُلِحُ لَكُمُ اَعُمَالَكُمُ وَ يَعُفِرُ لَكُمُ ذُنُو بَكُمُ وَ مَن يُطِعِ اللَّهَ وَ رَسُولَهُ فَقَدُ فَازَ فَوزًا عَظِيمًا ﴾ ] (سورة الاحزاب: ٧٠ ـ ٧١)

امابعد! مملکت عربیالسعو دیه میں ہماری تناب "المدّی و بندیة" کی طباعت نے دیو بندیوں کی صفوں میں جس قدر کھلبلی اور تباہی مجائی ہے اس کا انداز ہاس بات سے ہوجا تا ہے کہ اس کے ردمیں انھوں نے دوکا نفرنسیں منعقد کیں ایک پشاور پاکستان میں اور دوسری دہلی انڈیا میں۔

ان اجتماعات میں اس کتاب اور اس کے مصنف کے بارے میں بہت پچھ کہا گیا۔ ہم یہاں ان کی ہفوات ذکر نہیں کرتے ۔ ای طرح" الدیو بندیہ" کے ردمیں دو کتا ہیں بھی منظر عام پرآ کیں جن میں ایک پاکستان میں "کے شف الملشام عن مقتدی خیر الانام" کے نام سے پرآ کیں جن میں ایک پاکستان میں "کوشف الملشام عن مقتدی خیر الانام" کے نام سے

انوارخورشیدد یوبندی نے کھی جے مکتبہ اہل النۃ لاہور نے بغیر کسی ایڈریس کے چھا پااوردوسری کتاب ابوبکر غازیپوری نے جو غالی دیوبندی ہے،'' کچھ دیر غیر مقلدین کے ساتھ''کے نام سے انڈیا میں شائع کی جے ابن الحسن عباسی نے جو کہ جامعہ فاروقیہ میں شعبہ تالیف وتصنیف کے رکن ہیں، ترجمہ کرکے اس پر تحقیق تقدیم اور تعلیق بھی کی ہے۔

عازی پوری کی کتاب پڑھ کرایک اہم بات سامنے آئی ہے جو کہ خود دیو بندیوں نے پیش کی ہے جبیبا کہ ان کے شیخ الحدیث سلیم اللہ خان (') (مدیر جامعہ فاروقیہ کراچی رئیس و فاق المدارس یا کتان ) نے کہی:

''الدیوبندیہ' میں اکابرعلاء دیوبندر حمہم اللہ کی عبارتوں میں خورد برد کر کے ان کے عقائد کو بالکل غلط انداز سے پیش کیا گیا ہے۔ ( کیچھ دبر غیر مقلدین کے ساتھ بھن جن اور سلیم اللہ خان صاحب کے بقول ابن الحسن عباسی نے الدیوبندیہ کتاب میں جن مسائل میں غلط بیانی سے کام لیا گیا تھا ان میں اکابر رحمہم اللہ کی پوری عبارتیں ذکر کر کے ان کے اصل عقائد کی تشریح وتوضیح کی۔ ( کیچھ دبر غیر مقلدین کے ساتھ بھن ش

جبکہ حقیقت ہے کہ ان علماء کے عقائد ذکر کرنے میں جن حوالہ جات کتب کو پیش کیا گیا ہے ان میں کسی قتم کا کوئی تغیر و تبدل نہیں کیا گیا بلکہ جوان کی کتابوں میں تھا وہی پیش کیا گیا ہے۔ابن الحسن نے دوسرے مقام پر لکھا:

"اس كتاب كاطرز استدلال يوں ہے كه مؤلف ايك عنوان قائم كرتے ہيں،اس كے تحت اكثر وعظ سوانح يا حكايات كى كسى كتاب ہے كوئى جزئى واقعہ ليتے ہيں۔اس واقعے ہے ايك

<sup>(</sup>۱) شیخ الحدیث سلیم الله خان مظفر نگریوپی انڈیا میں پیدا ہوئے اور۱۹۳۲ء میں دیوبند میں تعلیم شروع کی اور پانچ سال تک تمام علوم وفنون کی تعلیم حاصل کی اور دور و صدیث بھی و ہیں کھمل کیا۔ان کے اہم اساتذہ میں خاص طور پرشخ محد شریف تشمیری ،عبدالحق اکوڑوی ، شنخ عبدالخالق ملتانی ،محداور ایس کا ندھلوی ،اعزاز علی امر دھوی اور شیخ الاسلام حسین احمد مدنی وغیرهم شامل ہیں۔ (اکابر علاء دیوبند بھی : ۵۲۸)

مشر کانہ عقیدہ کشید کر کے علماء دیو بند کے سرتھو نیتے ہیں۔' ( پچھ دیر غیر ملقدین کے ساتھ ،صفحہ ۳ مکتبہ فاروقیہ کراچی )

ابن الحن عباى مزيد لكهية بين:

'' یہ بھی ایک مسلمہ اصول ہے کہ کسی جماعت کے عقائد (جانچنے ) کے لئے سب سے اول اس کے کلام کی کتابوں کی طرف رجوع کرنا چاہئے اس کے فقاوی و کیھے لینے چاہمییں ،حدیث اور تفسیر کے فن میں اگر اس کا ذخیرہ ہے اس کا مطالعہ کر لینا چاہئے اگر اس کے عقائد اس کے کلام کی کتابوں ،اس کے فقاوی اور حدیث و تفسیر کی خدمات میں مدون اور واضح ہوں تو اس جماعت کی کتابوں ،اس کے فقاوی اور حدیث و تفسیر کی خدمات میں مدون اور واضح ہوں تو اس جماعت کے وہی عقائد معتبر سمجھے جائیں گے۔' ( کچھ دیر غیر مقلدین کے ساتھ ہیں : ۱۰)

ہم ابوبکر غازی پوری اور ابن الحسن عباسی کی ان ہفوات کا رد'' الدیو بندیہ'' کے نئے ایڈیشن میں کریں گےان شاءاللہ۔

اب ہم ان اہم نقاط کی طرف توجہ دلاتے ہیں جو کہ ہم نے دیو بندیوں کے ردمیں ذکر

(۱) "الدیوبندیه میں سب سے پہلے جس دیوبندی عقیدے پرتبھرہ کیا گیا ہے وہ عقیدہ وصدۃ الوجود ہے۔ اس عقیدے کے بارے اکثر حوالے "شائم امدادید" جو کہ حاجی امداد اللہ مہاجر کی کا تاب ہے سے لئے گئے ہیں، جو خصوصاً اس مسئلہ وحدۃ الوجود کے اثبات میں کھی گئی ہے۔ اس طرح ہم نے انورشاہ کشمیری کی "فیض الباری شرح صحیح ابخاری" ہے بھی استفادہ کیا ہے جو کہ شروحات حدیث میں سے ہے۔

ای طرح تفییر عثانی جو کہ شبیر احمد عثانی صاحب کی ہے، اور ارشد القادری کی دیو بندیوں کی دیو بندیوں کی دیو بندیوں کی دیو بندیوں کی

كتاب "انكشاف" ہے حوالے دیئے ہیں جو كدان كے عقائد كى كتاب ہے، ہے استفادہ كيا ہے۔اس طرح شیخ زکریا کا ندھلوی تبلیغی کی کتابوں سے بھی مثلاً ''فضائل صدقات''،''فضائل اعمال' وغیرہ ہے بھی استفادہ کیا گیا ہے جو کہ ان کی مساجد میں بالا ہتمام پڑھی جاتی ہیں۔اس طرح "ارواح ثلاثه مفتى عزيز الرحمن ديوبندى كى"ولى كامل صوفى اقبال كى"مجت واور " تذكرہ الرشيد" جيسى كتابوں سے ہم نے ان كے عقائدكوان كے بنائے ہوئے اصول كے مطابق ثابت کیا ہے کہ ان کے بقول عقائد ، ان کی عقائد کی کتابوں ، کتب تفسیر واحادیث میں موجود ہونے جاہئیں۔(دیکھیں''الدیوبندیہ''ص۲۹۔۱۹)

- (٢) دوسراعقيده جوديوبنديول كى كتب ميں مذكورے وہ "عقيدة تصور شيخ" كاعقيده ب جس كوہم نے ان كے مولا ناشبيراحم عثماني كي تفسير عثماني اور "امداد المشتاق شرح شمائم امدادیه" تالیف مولانااشرف علی تھانوی سے ثابت کیا ہے۔ (دیکھیں الدیوبندیہ ص: ۵۰) (m) ديوبنديون كاقبرون فيض لين كاعقيدة "المهند على المفند" نامى كتاب جي خليل احمد اسہار نپوری نے اپنے علماء کی تقدیقات کے ساتھ تالیف کیا ہے، کے حوالے سے ہم نے ثابت كياب\_ (ديكھيں الديوبندية ص: ۵۷)
- (٧) اورجم نے اس كتاب ميں ديوبنديوں كے أفعال صوفيہ سے شغف ركھنا مثلاً فنافی الشيخ، مراقبہ،روحانی فیض حاصل کرناان کے شیخ حسین احدمدنی کی کتاب "الشھاب الشاقب" کے حوالے سے ثابت کیا ہے۔ (دیکھیں، الدیوبندیہ، ص: ۸۸۔۲۰)
- (۵) ہم نے ان کی متند کتب "المهند علی المفند" اور "الشهاب الثاقب" ے ( خرافات و بدعی اذ کار پر مشمل کتب ) "دلائل الخیرات" اور "قصیدة بردة" پڑھنے كىتلقىن ثابت كى ہے۔ (ديكھيں الديوبنديہ: ١٣٠ ـ ١٥)

- (۲) ہم نے اپنی کتاب الدیوبندیہ میں دیوبندیوں کا زندہ بزرگوں کی روحوں سے فریاد کرنا اور مدد مانگناان کی کتابوں مثلاً تفسیر عثمانی اور نجم الدین الاحیائی کی'' زلزلہ در زلزلہ' سے ثابت کیا ہے۔(دیکھیں الدیوبندیہ ص: ۲۹۔۲۷)
- (2) ہم نے اپنی کتاب میں دیوبندیوں کا فوت شدہ بزرگوں کی ارواح سے فریاد کرناان کی کتاب میں دیوبندیوں کا فوت شدہ بزرگوں کی ارواح سے فریاد کرناان کی کتاب سے ثابت کیا ہے۔ کتابوں مثلاً'' فناوی امدادیة ''اور عقیدے پر کھی گئی''انکشاف' نامی کتاب سے ثابت کیا ہے۔ (دیکھیں الدیوبندیہ ص: ۷۷۔۸۷)
- (۸) ان کا ایک اور عقیدہ کہ فوت شدہ بزرگ اپنی ارواح اور جسد عضری کے ساتھ دنیا میں آتے ہیں، ان کے حکیم الاً مت اشرف علی تھا نوی کے قول کے ذریعے ہونا ثابت کیا ہے نہ کہ کسی حکایت کے بل ہوتے پر۔ (دیکھیں الدیوبندیہ، ص:۹۲)
- (۹) ہم نے ان کا ایک عقیدہ کہ بزرگ طی الزمان یعنی زمان ومکان کے فاصلوں کو بل جمر میں طے کر لیتے ہیں، ان کے محدث شیخ انور شاہ تشمیری کی شرح '' فیض الباری'' اور ایک روایت کے مطابق دیو بندیوں کے شیخ الہند محمود الحن کے حوالے سے ثابت کیا ہے۔ (دیکھیں: الدیو بندید، ص:۱۰۲۔ ۱۰۹)
- (۱۰) ان کاعقیدہ کہ فوت شدہ ہزرگ بہاروں کوشفاء دے دیتے ہیں۔ کی حکایت سے ہیں اللہ خود دیو بندی علاء کے نزدیک ایک حقیقی واقعہ پیش آنے پر جے بعض دیو بندی علاء کرامت اور بعض اسے تھے وف فسی ال کون قرار دیتے ہیں، سے ثابت کیا ہے جو کہ شرکیہ عقیدہ ہے۔ (دیکھیں الدیو بندیہ ص: ۱۱۹)
- (۱۱) د یوبندیوں کے نزدیک غیراللہ کو پکارنا ان کے بڑے علماء مثلاً اشرف علی تھانوی اور مرشد الطا کفی الحاج امداد اللہ مہا جرکلی کے اقوال سے اور حسین احمد مدنی کی" الشھاب الثاقب"

ے ثابت کیا ہے۔ (دیکھیں الدیوبندیہ، ص: ۱۲۱\_۱۲۱)

(۱۲) ہم نے قبروں پر مراقبہ، چِلے کا ٹنااور بزرگوں کی روحوں سے فیض پانا، کاعقیدہ خلیل احمد سہار نپوری اور شیخ محمدالیاس کا ندھلوی جیسے بڑے علماء کے اپنے عمل سے ثابت کیا ہے۔ ( دیکھیں الدیو بندیہ: ۱۳۲۱–۱۳۲۱)

(۱۳) ہم نے قبروں پر قرائت کرنے کا ثبوت شیخ عبدالعلی مدراسی حنفی کے قول سے ثابت کیا ہے۔ ( دیکھیں الدیو بندیہ ص: ۱۳۷)

(۱۴) اس کے علاوہ دیوبندیوں کے کئی عقا کد مثلاً ،قبروں کے حالات ، دلوں کے دسوسے ، موت کے وقت کاعلم ،سینوں کے خفی راز جاننا ، بارش کے نزول کا وقت معلوم ہونا اور ماں کے پیٹ میں بیتے یا بیتی کا جاننا ،ہم نے ان کی مختلف کتب ''عقا کدو کمالاتِ علماء دیوبند' نے 'زلزلہ در زلزلہ در زلزلہ' نے ''انکشاف' اور''تفییر شبیراحم عثانی'' کے حوالہ جات دے کر ثابت کئے ہیں۔ (دیمیس الدیوبندیہ ص: ۱۳۱۔ ۱۵۹)

(۱۵) بزرگوں کوعلم غیب ہوتا ہے۔ بیعقیدہ ہم نے ان کی جن کتابوں سے ثابت کیا ہے ان میں المہند علی المفند ، الشہاب الثاقب، تفییر عثمانی ، شائم امدادید ، فیض الباری ، زلزله در زلزله اور انکشاف جیسی کتابیں شامل ہیں۔ بیتمام کتب عقائد ، حدیث وتفییر کی ہیں۔ (دیکھیں الدیوبندید، صن ۱۲۵۔ ۱۷۰)

(۱۲) ہم نے ان کے حکیم الاً مت اشرف علی تھا نوی کے فتو ہے پران کا" لا السے الااللہ انسوف علی دسول اللہ" (معاذ اللہ) کہنا ثابت کیا ہے۔ (دیکھیں الدیوبندیو، ص:۱۸۲) انسوف علی دسول اللہ" (معاذ اللہ) کہنا ثابت کیا ہے۔ (دیکھیں الدیوبندیو، کا ایک اور گراہ کن عقیدہ کہ بنی طفی میں آنے کورکواللہ تعالیٰ نے سب سے پہلے تخلیق کیا اور دوسراعقیدہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ساری کا کنات محمصلی اللہ علیہ وسلم کی وجہ

سے پیدافر مائی ہے۔ (بیدونوں عقید سے صوفیوں کے بنیادی عقائد میں سے ہیں اور مَن گھڑت اور جھوٹی احادیث پرمبنی ہیں۔ ) دیو بندیوں کے علیم الا مت اشرف علی تھا نوی نے "المنشر الطیب" میں حسین احد مدنی نے "المشہاب الثاقب" میں اور شبیر احمد عثانی نے اپنی تفییر میں بیعقائد بیان کے ہیں۔ (دیکھیں الدیوبندیہ ص: ۱۹۲۱۸۸)

- (۱۸) د یوبندیوں کے عقیدہ حیاۃ النبی طفیقیل کا اثبات ہم نے ان کی مشہور کتابوں''المہند علی المفند ، فیض الباری ، فتح الملہم از شبیراحمرعثمانی ،عقائدا ہل السنة والجماعة از عبدالشكورتر ندی اور الشہاب الثاقب ہے كيا ہے۔ (دیکھیں الدیوبندیہ ص: ۱۹۹۔ ۲۰۵)
- (۱۹) نبی طفی این کی قری طرف زیارت کی نیت سے سفر کرناان کی کتب المهند علی المفند، بذل المجهود، فیض الباری اورالشهاب الثاقب کے حوالے سے ثابت کیا ہے۔ (دیکھیں الدیوبندیہ ۲۱۷ ـ ۲۱۷)
- (۲۰) نبی طشی اوران کی صفات، انبیاء میهم السلام اوراولیاء کرام کا وسیله لینا ہم نے ان کی جن کتابوں سے ثابت کیا ہے ان میں المہند علی کمفند، فیض الباری، الشہاب الثاقب، اور تفسیر عثمانی وغیرہ سرفہرست ہیں۔ (دیکھیں الدیوبند بیرمی: ۲۲۳-۲۲۳)
- (۲۱) دیوبندیوں کا ایک اور عقیدہ کہ نبی طفی ایک کوجاگتی آئکھوں سے دیکھا جاسکتا ہے ہم نے شائم امدادیہ اور فیض الباری کے حوالے سے ثابت کیا ہے۔ (دیکھیں الدیوبندیہ، ص: ۲۳۷\_۲۳۳۳)
- (۲۲) دیوبندیوں کاعقیدہ کہ اللہ تعالی عرش پرمستوی نہیں بلکہ ہر جگہ موجود ہے۔ ہم نے ان کی کتب المہند علی المفند، فیض الباری، الشہاب الثاقب اور تفسیر عثانی سے ثابت کیا ہے۔ (دیکھیں الدیوبندیہ ص: ۲۴۱\_۲۴۳)

(۲۳) دیوبندیوں کا بیقول کر ''محمد بن عبدالوہاب اور ان کے اتباع خارجیوں کا ایک فرقہ بیں، ہم نے ان کی کتب مثلاً المحمد ، فیض الباری سنن نسائی پرشنخ محمد تھا نوی کی تعلیق اور الشہاب الثاقب سے ثابت کیا ہے۔ (دیکھیں، الدیوبندیہ، ۲۵۷۔۲۵۱)

(۲۴) دیوبندیوں کاعقیدہ کہ تقلید واجب ہے اور اس کا ترک الحاد و زندقہ تک پہنچا دیتا ہے، ہم نے ان کی کتابوں المھند علی المفند ، الشہاب الثاقب اور تقریر ترفدی سے ثابت کیا ہے۔ (دیکھیں،الدیوبندیہ ۱۲۳-۲۹۳)

ان مثالوں کی روشنی میں ابن الحسن عباسی کے اس دعوے کو پر تھیں کہ ' الدیوبندیہ' کے مؤلف نے دیوبندیوں کے عقائد کو' ارواح ثلاثہ' نامی کتاب سے ثابت کیا ہے۔ اس کتاب کو پڑھنے کے بعد بیمحسوس ہوتا ہے کہ دیوبندیوں کے عقائد جاننے کے لئے'' ارواح ثلاثہ' سب پڑھنے کے بعد بیمحسوس ہوتا ہے کہ دیوبندیوں کے عقائد جاننے کے لئے'' ارواح ثلاثہ' سب سے بڑی کتاب ہے۔ ابن الحن کے اس دعوے کے جھوٹے اور بے بنیاد ہونے میں کوئی شبہیں رہ جاتا۔ (دیکھیں ' کیجھ دیر غیر مقلدین کے ساتھ' ص: ۱۰)

جبکہ ہم نے ان کے تمام عقائدان کی کتب تفییر شروحات احادیث، کتب فتاویٰ اوران کے عقیدوں کی کتابوں سے فتل کئے ہیں۔ (وللدالحمد)۔

ابن الحسن عباسی صاحب نے حتی الامکان بیکوشش کی ہے کہ وہ عقیدہ کرامات اولیاء پر زیادہ بھروسہ کریں جبکہ ہم اس عقیدے کا انکار تونہیں کرتے لیکن کرامات پر مکمل بھروسہ کر کے اس پر عقیدے کی بنیا در کھنا، حدوں کو بچلانگنا اور اس بنیا دپر عقیدہ تو حید کوترک کرنا جائز نہیں جانے۔

## ابن الحس عباس نے اپنے جن عقا كدكا خود اعتراف كيا ہے

(۱) علماء دیوبند کے نزدیک نبی منتظامیم اور نیک بزرگوں کا وسیلہ لینا جائز ہے جبکہ سلفی علماء کے نزدیک نا جائز ہے۔

(۲) نبی طفی آیا کی قبر کی طرف زیارت کی نیت سے سفر کرنا علمائے و یوبند کے نزویک باعث اجروثواب ہے جبکہ علامہ ابن تیمیہ اور ابن قیم صرف نبی کی قبر کی زیارت کے لئے سفر کے جواز کے قائل نہیں ہیں۔

(۳) رسول الله طنط الله علی کے روضہ پر جا کر شفاعت کا سوال علماء دیو بند کے نز دیک جا ئز جبکہ سلفی علماء کے نز دیک ایسا کرنا شرک کی ایک قتم ہے۔

(۴) استغاثه اورنداء لغیر الله کی بعض اقسام علماء دیوبند کے نز دیک جائز ہیں جبکہ علماء سلفیہ ان تمام انواع استغاثه اورنداء لغیر اللہ سے بالکل منع کرتے ہیں۔

(۵) علماء دیوبند کے نز دیک بے نمازی کافرنہیں جبکہ علماء سلفیہ اسے کافراور خارج از اسلام سبحصتے ہیں۔

ابن الحسن عباسی کے ان چند اختلافات کے اعتراف کے باوجود وہ اسے معمولی اختلافات سے اعتراف کے باوجود وہ اسے معمولی اختلافات سجھتے ہیں اور عقا کد علماء دیو بند کے بارے بیدعویٰ بھی کرتے ہیں کہ علماء حجاز ان عقا کد کودرست جانتے ہیں۔ (دیکھیں'' کچھ دیر غیر مقلدین کے ساتھ''ص: ا)

دراصل''المهندعلی المفند''نامی کتاب جسے ظیل احدسہار نپوری نے تصنیف کیا،اس کا موضوع عقا کدعلاء دیوبند کا دفاع کرنا ہے کہ ان پر بریلویوں کی طرف سے وہائی ہونے کے الزام کو دور کرنا ہے۔المہند میں علاء دیوبند کے عقا کدار دواور عربی زبان میں شائع کئے گئے ہیں۔اسی طرح اپنے مشائخ اورمفتیوں کے نام اورعلاء حجاز کی طرف سے عقا کہ علاء دیوبند کے سے ج

ہونے کی نصدیقات شائع کی گئی ہیں اور عبدالشکور کی کتاب عقائد علماء دیوبند سے بیہ بات بھی ثابت ہوتی ہے کہ دیوبندی علماءاب تک انہی عقائد پڑمل پیرا بھی ہیں اوران کا دفاع بھی کرتے ہیں۔نئی چھپنے والی کتابوں میں ان عقائد کا اختصار بھی شائع کرتے ہیں۔

ہم نے یہ بات بیندی کہ علماء دیو بندگی کتاب المہند شائع کی جائے اوراس کے ساتھ علماء اہل السنة والجماعة کے فقاویٰ جات بھی شائع کئے جائیں (تا کہ ان عقائد کی حقیقت واضح ہو جائے)۔ لہذا ان فقاویٰ جات علماء اہل السنة کی روشنی میں ہم عقائد علماء دیو بند تمام علماء ومشائخ اور طلباء کرام کے سامنے رکھتے ہیں کہ وہ ان عقائد پر اپنی رائے ظاہر کریں کیا یہ عقائد اہل السنة والجماعة ہو سکتے ہیں یا ان عقائد کی کیا حیثیت ہے؟

اس کتاب کے نشر کرنے کا ایک مقصداس الزام کودور کرنا بھی ہے کہ''الدیوبندیہ' کے مؤلف نے دیوبندیوں پرزیادتی کی اوران پرویسے ہی ہمتیں لگادی ہیں اوران کے مصادراُصلیہ کتب عقائد کی طرف رجوع نہیں کیا گیا۔

پھراس کتاب کوان علماء کرام''جود یو بندیوں کے عقا کد ہے کمل آگاہی نہیں رکھتے''
کے سامنے پیش کرنامقصود ہے تاکہ وہ بیہ فیصلہ کرسکیں کہ آیا بیعقا کد درست ہیں یانہیں؟
اور ان عقا کد کے ماننے والے اہل السنة والجماعة میں شامل ہیں یانہیں؟ یا ان عقا کد
کے ماننے والوں کو گمراہ سمجھا جائے گا اور ایسے لوگوں کوایسے عقا کدسے تو بہ اور عقا کداہل السنة کی

طرف لوشاضروري مجها جائے گايانہيں؟



# كملى في الكتاب ♦

(۱) اس کتاب پرمیری تحقیق اس فرقهٔ دیوبندیه کے مراجع الاصلیہ سے ان کے عقائد کا اثبات کرنا، اس میں ذکر کردہ شخصیات کا تعارف اس فرقے کی تاریخ کی کتابوں سے کرنا اور ضرورت کے مطابق اس میں درج آیات واحادیث کی تخ بچ کرنا۔

کتاب کی تحقیق کرتے ہوئے میرے پیش نظر اس کتاب کے دونسخہ جات میں سے پہلانسخہ: ادارۂ اسلامیات، ۱۹۰۰ نارکلی لا ہورس ۱۹۸۳ء کا چھپا ہوا ہے جسے اشرف برادران نے شائع کرایا ہے۔

دوسرانسخه: دارالاشاعت أردوبازاركرا بى مي محرض عثانى في شائع كرايا يدوسرانسخه: دارالاشاعت أردوبازاركرا بى مي محرض عثانى في شائع كرايا يدوسرانسخه: دارالاشاعت أرديب مي ديوبنديوں كے عقائد پر تعليقات لكھيں ہيں اور علاء اہل السة
دالجماعة كونتووں كوان عقائد كى ترديد ميں پيش كيا گيا ہے اسى طرح فت اوى اللجنة الدائمة
للبحوث العلمية والأفتاء بالمملكة العربية السعودية سے فناوى جات نقل كے گئے

ہم اللہ تعالیٰ ہے دعا گوہیں کہ اللہ ہمیں صراط متنقیم پر چلنے اور اسی پرموت آنے تک جے رہنے کی تو فیق عطافر مائے۔ آمین الد کتورسید طالب الرحمٰن ۔ پروفیسر زرعی بارانی یو نیورٹی (قشم الشریعة) راولپنڈی پاکستان ۔ مدیرالمعھد الاسلامی، اسلام آباد۔ موبائل ۳۲۱۵۰۰۳۴۹ مدیرالمعھد الاسلامی، اسلام آباد۔ موبائل ۳۲۱۵۰۰۳۴۹ میں۔



## المهند على المفندكي وجهُ تاليف

مولانا نجیب احمد دیوبندی (رفیق دارالتصنیف دارالعلوم کراچی) حسین احمد مدنی کی کتاب "الشهاب الثاقب" کے مقدمہ، متن اور خلاصۂ کتاب میں "المھند علی المفند" لکھنے کی وجوہات بیان کرتے ہوئے لکھتے ہیں:

فطرت کی متم ظریفی کہ تجاز مقدی میں قدم رکھتے ہی خان صاحب کو بعض ناخوشگوار حالات سے دو چار ہونا پڑا اور پھر علمائے حرمین سے جس طرح تقید بقات حاصل کی گئیں اس کہانی میں ہر معقولیت پسند ذہن کے لئے عبرت کے سامان موجود ہیں۔"

(اوریه بات جان لینی چاہئے کہ شخ حسین احمد مدنی اس وقت مدینہ منورہ میں عرصہ دراز سے سکونت پذیر شخے چنانچے شخ فدکوران واقعات کے چشم دیدگواہ کی حیثیت رکھتے ہیں۔)
دراز سے سکونت پذیر شخے چنانچے شخ فدکوران واقعات کے چشم دیدگواہ کی حیثیت رکھتے ہیں۔)
''احمد رضا خان کا حجاز مقدس پہنچناا ورگر فتار ہونا''

احدسہار نپوری اور احمد رضا خان بریلوی دیگر تجاج کرام کے ساتھ فریضہ کج کی اوائیگی کے لئے احمدسہار نپوری اور احمد رضا خان بریلوی دیگر تجاج کرام کے ساتھ فریضہ کج کی اوائیگی کے لئے جاز مقدس پہنچ ۔ احمد رضا خان مکہ مکرمہ پہنچ ہی تھے کہ کچھ دنوں بعد شخ محموم نقشندی رامپوری مرحوم (جو کہ اس وقت شریف مکہ کے مشیر تھے ) کے پاس ایک طویل محضر نامہ ہندوستان سے پہنچا جس پر ہند کے بے شار بڑے بڑے لوگوں کے دستخطا اور مہروں کے ساتھ بیدورج تھا کہ فلال بن فلال نای شخص جو فلال شہر کا رہنے والا ہے تجاز میں آپہنچا ہے وہ سخت بدی اور خواہش فلال بین فلال نای شخص جو فلال شہر کا رہنے والا ہے تجاز میں آپہنچا ہے وہ سخت بدی اور خواہش نفسانی میں مبتلا شخص ہے ، تمام مسلمانوں اور خصوصاً علماء کرام اور بزرگان دین کو فاست و گراہ کہتا فیسانی میں مبتلا شخص ہے ، تمام مسلمانوں اور خصوصاً علماء کرام اور بزرگان دین کو فاست و گراہ کہتا پھر رہا ہے اور لوگوں کے دلوں میں علماء کی تکیفر اور ان پر سبت وشتم کیا گیا ہے وہ لوگوں کے کتا بیں اب تک لکھر کھی ہیں جن میں علماء کی تکیفر اور ان پر سبت وشتم کیا گیا ہے وہ لوگوں کے کتا بیں اب تک لکھر کھی ہیں جن میں علماء کی تکیفر اور ان پر سبت وشتم کیا گیا ہے وہ لوگوں کے کتا بیں اب تک لکھر کھی ہیں جن میں علماء کی تکیفر اور ان پر سبت وشتم کیا گیا ہے وہ لوگوں کے کتا بیں اب تک لکھر کھی ہیں جن میں علماء کی تکیفر اور ان پر سبت وشتم کیا گیا ہے وہ لوگوں کے کتا بیں اب تک لکھر کھی ہیں جن میں علماء کی تکیفر اور ان پر سبت وشتم کیا گیا ہے وہ لوگوں کے کتا ہیں جن میں علماء کی تکیفر اور ان پر سبت وشتم کیا گیا ہے وہ لوگوں کے کتا ہیں جن میں علماء کی تکیفر اور ان پر سبت وشتم کیا گیا ہے وہ لوگوں کے کتا ہیں جن میں جن میں جن میں علماء کی تکیفر کیا گیا ہے وہ لوگوں کے کتا ہیں جن میں جن میں علماء کی تکیفر کیا گیا ہے کہ کیا گیا ہے وہ لوگوں کے کتا ہیں جن میں علماء کی تکار میں خوات کی کیا گیا ہی کو کی خوات کی خوات کی کی خوات کی کو کی کو کی خوات کی خوات کی کیا گیا ہوں کی خوات کی خوات کی خوات کی خوات کی خوات کی کی خوات کی خوات کی خوات کی خوات کی کی خوات کی خوات کیا ہو کی خوات ک

درمیان گراه کن عقا کد پھیلا کر ہرگھر ہیں فساداور جنگ وجدال پیدا کرر ہاہے۔(مولا ناحسین احمد مدنی کانقش حیات: ا/۰۰ملخصاً ،الشہا ب الثا قب بص ۲۷)

اس محضرنامہ کا مقصد پیرتھا کہ اس شخص کو ہندوستان میں انگریز حکومت شخفط فراہم کرتی ہے جس کی وجہ سے ہندوستان میں عدالت سے اس کے خلاف کوئی کاروائی عمل میں نہیں آسکتی البت عرب میں مسلمانوں کی حکومت ہے اور وہ مسلمانوں اور علمائے اسلام کے ایسے بدخواہ کوقرار واقعی سزاد ہے کتی ہے۔

جب بدرسالہ شخ آ فندی عبدالقادر شیبی نے دیکھا جو کہ خانہ کعبہ کے کنجی بردار تھے، غصے کانپ اٹھے اور یہ کہنے گئے: '' کہ علاء کرام کا دشمن اور بلاو عرب میں آ زادانہ پھرے، اے کوئی سزایا قید نہ ہویہ کیسے ممکن ہے؟ '' چنانچہ بدرسالہ وہ خود لے کرشریف مکہ کے پاس پہنچہ، اس رسالہ کو دیکھ کرشریف مکہ تخت غضبناک ہوئے اور احمد رضا خان کو گرفتار کرنے کا ارادہ کیا۔ شخ شیبی بھی اس معاملہ میں بہت منشد دیتے اور اجمد رضا خان کو گرفتار کرنے کا ارادہ کیا۔ شخ شیبی بھی اس معاملہ میں بہت منشد دیتے اور اپنے امیر کے شریک رائے تھے جبکہ شخ محموم اور شخص عنورعلی جو کہ شریف مکہ کے مشیر تھے، ان دونوں عالموں نے شخ شیبی کو سمجھایا کہ اس مسئلہ میں تشد دنہ برتا جائے۔ اگر آپ ایسا کریں گے تو تمام علاء ہندگی اس میں تو بین ہوگی اور دنیائے اسلام میں علاء کے دشمن اور فاسد عقائد کے حامل اس شخص کی اصل حقیقت نہ پہنچ سکے گی بلکہ مخض سے بات پہنچ گی کہ ایک ہندوستانی عالم کو گرفتار کر لیا گیا ہے اور یہ چیز لوگوں کی نظروں میں حرم مکہ میں مقیم ہندوستانی باشندوں تذلیل و تو بین کا باعث ہوگی۔

چنانچان دونوں حضرات نے ان کے سامنے یہ تجویز پیش کی کہاں شخص ہے اس کے عقائد و خیالات سے عقائد و خیالات سے عقائد و خیالات سے تو ہر کی ہو۔ شیبی صاحب ہے اس تجویز کو مان لیا اور شریف صاحب پر بھی زور دے کران کواس تو ہر کی ہو۔ شیبی صاحب ہے اس تجویز کو مان لیا اور شریف صاحب پر بھی زور دے کران کواس

بات پرآ مادہ کرلیا۔ (الشہاب الثاقب: ص ۲۸،۲۸ ملخصاً ،عقائدعلماء دیو بنداور حسام الحرمین : ص ۲۷ کے چنانچے تجویز کے متعلق بیسوال پیدا ہوا کہ اس تحقیق وتفتیش کا مدارکن کتابوں کو بنایا جائے کیونکہ احمد رضاخان کے افکار وعقائد کی جانچ پڑتال اور معرفت کے لئے مکہ مکر مہ میں کوئی ایسی کتاب نہ تھی جس سے ان کے عقائد معلوم ہو سکتے البتہ وہاں ایک کتاب (کسی رامپوری بزرگ کتاب نہ تھی جس سے ان کے عقائد معلوم ہو جو تھی چنانچے اسی تقریظ کو بنیاد بنا کر مندرجہ ذیل تین کا کھی ہوئی) پر احمد رضاخان کی تقریظ موجودتھی چنانچے اسی تقریظ کو بنیاد بنا کر مندرجہ ذیل تین سوالات احمد رضاخان کے سامنے رکھے گئے۔ آپ نے بیا کھا ہے:۔

- (۱) كەنبى طالطى كۈلۈل سى ابدتك كى جملەچىزى معلوم بىں۔
- (٢) نی طفی ایم اسکانات کی ذره برابر چیز بھی پوشید ہبیں تھی۔
- (٣) آپ نے تقریظ کے آخر میں بیالفاظ لکھے ہیں" و صلی اللہ علی من ہو الاول والاخر والظاہر والباطن"

پھراحمد رضا کو بیتھم دیا گیا کہ ان نتیوں سوالات کے جوابات فوراً لکھواور اپناعقیدہ بیان کرو، اس وفت تک تمہیں سفر کی اجازت نہ ہوگی جب تک کہ ان سوالوں کے جواب نہ دو گے۔

اب حضرت صاحب کے لئے" پائے ماندن نہ جائے رفتن" کے مصداق گلوخلاصی کی کوئی صورت نہ رہ گئی نہ اپنے عقائد و خیالات سے دستبر داری گوارائھی کہ آخر ہند وستان اپنے مریدوں کے پاس واپس کس منہ سے تشریف لے جائیں گے؟ نہ ان عقائد سے انکار ممکن تھا کیونکہ اس تقریظ کے خاتے پر خان صاحب کی مہر اور دستخط بھی تھے۔ آخر خلاصی کی ایک صورت نکل آئی اور وہ یوں کہ تقریظ مندرج الفاظ کی تعبیرات ہی کو بدل دیا۔ چنانچہ ان سوالوں کے جوابات انہوں نے یوں کھے:

#### (١) يمليسوال كاجواب:

میری مراد کلمه ازل ہے وہ نتھی جو کتب دینیہ اور کتب علم الکلام میں درج ہے بلکہ میری مراد ازل سے ابتداء دنیا اور کلمہ 'ابد' سے انتہاء دنیا ہے۔

#### (٢) دوسر يسوال كاجواب:

میں نے اپنے کلام میں ہرگز ''مشقال ذرّۃ''نہیں کہا۔میری عبارتوں میں ''ذرہ برابر'' کالفظ ہے جس کاعربی ترجمہ ''مثقال ذرّۃ'' کرناورست نہیں۔

#### (٣) تير يسوال کا جواب:

میری کتاب میں بیالفاظ طباعت کی غلطی سے حجیب گئے ہیں اصل میں تو میں نے بیہ الفاظ لکھے تھے کہ:

" و صلى الله على من هو مظهر الاول والآخر" لين بي الله اول وآخر المرد و صلى الله على من هو مظهر الاول وآخر المرد و مظهر الله و مظهر جمينے سے لفظ مظهر جمینے سے رہ گیا۔

خان صاحب کے ان جوابات کوس کرتمام علماءان پر غضبنا ک ہوئے اور کہنے گئے کہ خان صاحب نے اپنی ذہانت اور حیلہ سازی کی بناء پر اپنے اصل معانی کوتح بیف کر کے بدل دیا ہے جیسے انہوں نے چاہا اور جس وقت بیر جواب مجلس امیر شریف مکہ میں علماء کی موجودگی میں پڑھ کرسنایا گیا تو سب علماء نے اس جواب کودھو کہ اور فراڈ قرار دیا اور مفہوم وعبارات میں تبدیلی کی کوشش قرار دیا امیر شریف حسین بھی ان جوابات پر غضبنا ک ہوئے ااور احمد رضا خان کوفور أبلا کی کوشش قرار دیا امیر شریف حسین بھی ان جوابات پر غضبنا ک ہوئے ااور احمد رضا خان کوفور أبلا دیے کا تھم دیا۔

### علماء دیوبند پرایام ابتلاء میں کئے گئے افتراء

ایک طرف تو خان صاحب کے خلاف پوچھ پچھ کی بید کاروائی ارض جرم ہورہی تھی دوسری طرف انہوں نے اپنے اصلی مقصد کو بھی فراموش نہیں کیا تھا۔ خلیل احمر سہار نپوری ان دنوں مکہ مکر مہ میں ہی تھے ۔ احمد رضا خان نے اپنے وکیل شخ صالح کمال کے ذریعے یہ پیغام امیر شریف کو بھیجا کہ افسوس مجھ پر تو اس طرح لے دے ہورہی ہے حالانکہ میں اہل السنة کے خواص علماء میں سے ہوں جبکہ اس ملک میں ایک آ دمی یہ دعوی کرنے والا موجود ہے کہ (معاذ اللہ) اللہ تعالیٰ جھوٹا اور شیطان کا علم رسول اللہ ملے تا اللہ کا تا ہے بردھ کر ہے مگر اس پر کسی قتم کا مواخذ ہ نہیں کیا جاتا۔

جس وقت مفتی صالح کمال نے احمد رضا خان کی بیہ بات امیر شریف کی مجلس میں پہنچائی تو شخ شعیب اور شخ احمد فقیہ موجود تھے ای طرح دیگر علماء اور اراکین مجلس موجود تھے۔ سب نے احمد رضا کا بی تول من کر کہا کہ بیچن بہتان اور افتر اء ہے کیونکہ کوئی مسلمان کہلوانے والا شخص ایسی بات ہرگر نہیں کہ سکتا۔

شیخ صالح کمال کواس وفت احمد رضاخان کی وکالت پرندامت وشرمندگی ہوئی۔ خلیل احمد سہار نپوری کا اظہار حقیقت

جب خلیل احمد سہار نپوری صاحب نے اس واقعے کے بارے میں سنا تو اپنے بعض احباب کے ہمراہ شیخ شعیب اور مفتی صالح کمال کے پاس گئے اور دوران ملاقات ان ہے کہا کہ میں نے سنا ہے کہ ایک آ دمی نے امیر شریف کے پاس کسی شخص کے اللہ اور اس کے رسول کے بارے میں بہت غلط اور فاسد عقیدے کی شکایت کی ہے۔ جب ان دونوں شیوخ نے اس کا اعتراف کرلیا تو شیخ خلیل احمد نے کہا: ''جس کے بارے میں یہ بہتان لگائے گئے ہیں وہ میں اعتراف کرلیا تو شیخ خلیل احمد نے کہا: ''جس کے بارے میں یہ بہتان لگائے گئے ہیں وہ میں

ہوں اور ان الزامات کا حقیقت سے کوئی تعلق نہیں۔اصل بات یہ ہے کہ میں نے اہل النۃ کے عقیدہ''جواز خلف و عدو وعید کے امتناع بالغیر'' اور نبی طفی علیے تھے کے انکار کا میں قائل ہوں اور اس کا برملا اظہار کرتا ہوں ۔''

شیخ خلیل احمہ نے ان دونوں مسئلوں پران دونوں حضرات سے تفصیل سے گفتگو کی اور ان دونوں علماء نے اس پر تائید کرتے ہوئے انہیں اہل النۃ والجماعۃ کا عقیدہ قرار دیا اور کئی آیات واحاد پیٹ نبویہ طفے آیے اس تائید میں پیش کیس۔
آیات واحاد پیٹ نبویہ طفے آیے اس تائید میں پیش کیس۔

میجلس طویل گفتگو کے بعد ختم ہوگئی۔ شیخ خلیل احمد سہار نپوری اس کے بعد مدینہ منورہ کی طرف سفر کر گئے البتہ احمد رضا خان کے لئے سفر کرنے کی پابندی تھی۔ (الشہاب الثاقب: صاحب الثاقب)

## رساله حسام الحرمين كى تاليف

مکہ مکرمہ میں اقامت کے دوران احمد رضا صاحب نے اکابر علماء دیو بندگی کتب میں سے بعض عبارتوں میں قطع و ہرید کر کے اپی طرف سے کچھالی عبارتیں تر تیب دیں جن سے کفرو شرک واضح طور پرعیاں ہوتا تھا، جس میں:

(۱) علماء ديوبندكووم إلى ظاهركيا ہے۔ (حمام الحرمين ص: ۱۱-۲۸)

(۲) دوسرا مکروفریب بید کیا کہ احمد رضاخان نے اپنی کتاب کی ابتداء میں مرزا غلام احمد قادیانی کے مہدی ہونے اور نبی ہونے کے دعوے ذکر کئے ہیں اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی تو ہین اور اہل بیت رضوان الله علیہم اجمعین کا تفصیلی ذکر کیا جس سے ہرمسلمان کا جذباتی ہونا یقینی بات ہے۔ پھراس کے ساتھ ہی متصل علماء دیو بند کا تذکرہ اس ایہام کو پختہ بنیا دفراہم کر دیتا ہے کہ یقیناً مؤخر الذکر حضرات اول الذکر ہی کے ساتھ قوی تعلق رکھتے ہیں پھر مختلف دیتا ہے کہ یقیناً مؤخر الذکر حضرات اول الذکر ہی کے ساتھ قوی تعلق رکھتے ہیں پھر مختلف

طریقوں ہے اس تعلق کا بار بار تذکرہ اس بات کو اور بھی پکا کردیتا ہے۔ (حسام الحرمین ، ص: ۱۱۔ ۱۲)

(۳) احدرضاخان نے شخ قاسم نانوتوی پریہ بہتان باندھا کہ وہ نجی کی خاتمیت زمانی یعنی نبی آخرالز ماں ہونے کے منکر ہیں۔ اور اس مقصد کے لئے ان کی شہرہ آفاق کتاب "تعدیب النساس" کی تین الگ الگ صفحات کی عبارات کوسیاق وسباق سے نکال کران میں تقذیم و تاخیر کر کے پہلے اپنی ایک عبارت ترتیب دی، پھر اس کے عربی ترجمہ میں انتہائی علمی بددیا نتی کا مظاہرہ کر کے اس کوا یسے معنی پہنا نے جن کے تفریع کلمات ہونے میں کسی اونی مسلمان کو بھی ذرہ برابرشک نہیں ہوسکتا۔ اور بیسب خان صاحب کی طبع زاد جدت طرازی کا کرشمہ تھا۔ (حدم الحرمین میں 19۔۲)

(۵) ای طرح خلیل احدسہار نیوری کی کتاب'' براہین قاطعہ'' کی ایک عبارت کا سیاق وسباق سے علیحدہ کر کے اپنے الفاظ میں ایسامختر مطلب نکالا جوسراسر کفر کے معنی پردلالت کررہا ہے۔ وہ یوں کہ موصوف اپنی کتاب'' براہین قاطعہ'' میں (معاذ اللہ) شیطان کے علم کو نبی طفیق نے ہے بڑا عالم قرار دیتے ہیں۔ نبی طفیق نے ہے بڑا عالم قرار دیتے ہیں۔ (حسام الحرمین میں اور شیطان کو نبی طفیق نے ہے بڑا عالم قرار دیتے ہیں۔ (حسام الحرمین میں اور شیطان کو نبی طفیق نے ہے بڑا عالم قرار دیتے ہیں۔

(٢) ای طرح اشرف علی تھانوی صاحب کے رسالہ "حفظ الایمان" کی عبارت

کوقطع برید کے بعد بیمعنی پہنائے کہ (معاذ اللہ) نبی طفیے آئے کاعلم زید وعمر بلکہ چوپایوں کے علم جبیبا ہے۔ (حسام الحرمین مص: ۲۵۔۲۸)

اکابرعلاء دیوبندگی تحریروں کو یوں من مانے معنی والفاظ پہنا کر اور عبارات بیں قطع و برید اور تقدیم و تاخیر کر کے ان کو حق الامکان بھیا تک بنا کرایک رسالہ بنام "المعتمد المستند" کے خوبصورت نام کے ساتھ علاء مکۃ المکر مۃ کے سامنے پیش کیا اور بعض علاء حرمین سے اس پر تقدیقات بھی حاصل کیں۔ (حسام الحرمین ۲۳۱)

شیخ منظور (نعمانی دیوبندی) نے اپنی کتاب "السمنساظرہ الفاصلة" میں احمر رضا خان کے "حسام الحومین" میں علماء دیوبند پرلگائے گئے بہتان ذکر کئے ہیں۔ (۱) محمد قاسم نانوتوی (۱) پرمنگر نبوت کا بہتان لگایا۔

احدرضاخان نے ''حسام الحرمین' ص۱۱۔۱۳ پر جہاں سے اکابرعلماء اہل سنت کی تکفیر کا سلسلہ شروع ہوتا ہے ، دارالعلوم دیو بند کے بانی محمد قاسم نا نوتوی کے بارے میں لکھا:

<sup>(</sup>۱) اکبرشاہ لکھتے ہیں: ججۃ الاسلام محمد قاسم نانوتوی کی پیدائش نانویۃ (سہار نپور) میں ہوئی جو کہ دیوبندشہرے المیل میں مغرب کی طرف واقع ہے ابتدائی تعلیم مدرسہ دیوبندے حاصل کی پھر فاری وعربی کیم کھر اور شیخ الہندمجمود الحسن ،احمد حسن امروہی ،حکیم محمد صدیق مراد آبادی ،فیض الحسن گنگوھی وغیرہم ہے درس حدیث کممل کیاائی دوران شیخ الحاج الداداللہ مہما جرکمی کے ہاتھ پر بیعت کی اوران کا خلیفہ بن کرسلوک وقصوف کی منازل طے کیس ۔ان کی تالیفات میں ''تحذیر الناس''،''آب حیات'''' ججۃ الاسلام''، ''بوصلۃ القبلۃ ''مشہور علمی کتب ہیں ۔۱۲۹ ھے کووفات یائی۔ (اکا برعلاء دیوبندہ ص:۱۲)

عقائدعلماء ديوبند

پرروش ہے کہ تقدم یا تا خرز مانہ میں بالذات کوئی فضیلت نہیں. الخ، حالانکہ فناوی تمتہ اور الا شباہ والنظائر وغیرها میں تصریح فر مائی کہ اگر کوئی نبی طشیقین کوسب سے پیچلا نبی نہیں جانتا تو وہ مسلمان نہیں ہے کیونکہ حضورا قدس طشیقین کا آخر الانبیاء ہوناسب انبیاء سے زمانہ میں پیچلا ہونا ضروریات دین سے ہے۔ (المناظرة الفاصلة ،ص: ۹۲)

(۲) اسی طرح رشیداحد گنگوهی (۲) پراللہ تعالیٰ کے بارے میں امکان کذب کے ممکن ہونے کے بہتان لگایا اور اس کے خلاف دلائل دیئے۔ احدرضا خان نے حیام الحرمین صسابر شخ گنگوهی کے بہتان لگایا اور اس کے خلاف دلائل دیئے۔ احدرضا خان نے حیام الحرمین کی سابر شخ گنگوهی کے بارے میں لکھا: '' پھر تو ظلم و گراہی میں اس کا حال یہاں تک برا حاحتیٰ کہ ایک فتو کی کھوں سے دیکھا ہے اور جمبئ ایک فتو کی کھواں سے دیکھا ہے اور جمبئ میں کئی مرتبہ اپنے ردود سمیت شائع کیا جا چکا ہے، صاف لکھ دیا ہے کہ اگر کوئی اللہ تعالیٰ کو بالفعل میں کئی مرتبہ اپنے ردود سمیت شائع کیا جا چکا ہے، صاف لکھ دیا ہے کہ اگر کوئی اللہ تعالیٰ کو بالفعل

شیخ الاسلام العلامة المحد ف رشیدا حمد بن ہدایة احمد بن پر بخش بن غلام حن بن غلام علی بن علی اکبر بن قاضی محمد اسلم انصاری حنی را میوری ثم الکنوهی علاء محققین اور فضلاء مققین میں ہے ایک بنے ،ان کے زمانے میں صدق و پاکیزگی توکل و تفقہ وین پر بختی ہے کار بندر ہنے والا اور دین کی خاطر سختیاں برداشت کرنے والا ان کا ہم پلیکوئی نہ تھا۔ قاضی احمد الدین جہلی ہے عربی کی تعلیم حاصل کی پھر شیخ مملوک علی نا نوتو ک ہے دری کتب پڑھیں بچھ کتب صدر الدین و ہلوی ہے پڑھیں ۔ حدیث و تفییر کا زیاد ہوتر حصہ شیخ عبد النحق ہے اللہ بی پھر المی سعید بن ابی سعید العمری الدہلوی ہے جتی کہ اپنے زمانے کے مطم عقل فقل میں لائق و فائق و یکتا ہوگئے ۔ پھر امدا داللہ بن مجمد العمدی التحق ہے مطم طریقت اخذ کیا اور بڑی مدت تک ان سے واب تہ رہے ۔ پھر گنگوہ میں مدرسہ قائم کیا ، پھر را میور ہے تعلق رکھنے والے ایک شخص کے خربے پر ججاز کی طرف رخت سفر با ندھا۔ دوسری دفعہ جاز کی طرف مدرسہ قائم کیا ، پھر را میور ہے تعلق رکھنے والے ایک شخص کے خربے پر ججاز کی طرف رخت سفر با ندھا۔ دوسری دفعہ جاز کی طرف الدین ، شیخ محمود صن مدرسہ قائم کیا ، پھر دا میوری بھی شامل تھے ۔ پھر مدینہ منورہ جا کر شیوخ ہے ملاقات کی اور ہندوستان لوث گئے اور پھر گھر الدیوری بھی شامل تھے ۔ پھر مدینہ منورہ جا کر شیوخ ہے ملاقات کی اور ہندوستان لوث گئے اور پھر گھر بھر سے صرف ایک یادور میں دورا العلوم دیوبند کے معاملات دی کھنے کے لئے گئے۔

آپ آیت باہرۃ اورتفویٰ میں نعمت ظاہرۃ تھے۔ان پرعلم عمل اور مریدوں کی تربیت ختم تھی۔تزکیۃ النفوس میں کامل تھے۔ان کے بڑے خلفاء میں خلیل احمدسہار نپوری،محمود حسن دیو بندی،عبدالرجیم رائے پوری اور حسین احمد فیض آبادی نمایاں ہیں۔ (باقی اسکلے صفحہ پر)

جھوٹا مانے اور تصریح کرے کہ معاذ اللہ ، اللہ تعالی نے جھوٹ بولا ہے اور اس بڑی بات کا مرتکب ہوت بھی اسے فاس نے جھو چہ جائیکہ گراہ وکا فرجانو کیونکہ بڑی تعداد میں آئمہ ایسے قول کے قائل کے بارے میں خطی فی التاویل کا فتوئی دیتے رہے ہیں .... یہ وہ لوگ ہیں جنہیں اللہ نے بہرہ اور اندھا کر دیا۔'' و لا حول و لا قو ق الا باللہ العلی العظیم. (المناظرة الفاطه: ١١١) اندھا کر دیا۔'' و لا حول و لا قو ق الا باللہ العلی العظیم. (المناظرة الفاطه: ١١١) خلیل اجر سہار نبوری (ایر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں گتا خی کرنے کا بہتان لگایا چنا نچے احمد رضا خان نے اپنی کتاب ' حسام الحرمین' کے صفحہ ۱ کی بارے میں کسیا:'' یہ دیو بندی آ فاق المیس لعین کے بیروکار اور یہ بھی اس تکذیب خدا کرنے والے گنگو ہی کے کہ م چھلے ہیں کیونکہ اس نے اپنی کتاب ' براہین قاطعہ'' میں تصریح کی ہے اور خدا کی قتم وہ قطع نہیں کرتی گران چیزوں کو جن کے جوڑنے کا اللہ عزوجل نے تھم فر مایا ہے ، کیونکہ ان کا بیر شیطان نبی طفح تھی نے دیادہ علم والا ہے اور اس کا برا قول خود اس کے بدالفاظ میں صفحہ سے ' (المناظرة الفاصلة: ۱۲۷)

(گزشتہ سے پیوستہ)..ان کے مشہور شاگر دوں میں محمد یمیٰ کا ندھلوی، ماجد علی مانوی، حسین علی وانی و دیگر شامل ہیں۔ان کی تصانیف قلیل ہیں جن میں تصفیۃ القلوب،ایدادالسلوک، ہدایۃ الشیعۃ ، زبدۃ المناسک، ہدایۃ المعتدی، سبیل الرشاداور براہین قاطعۃ نمایاں حیثیت کی حامل ہیں۔(نزھۃ الخواطر ۱۳۸۸)

ا کبرشاہ نے ان کے بارے میں لکھا ہے کہ تصوف کے طریقے پر بیعت لینے کے بعد انہیں گنگوہ سفر کی اجازت ملی، وہاں عبدالقدوس گنگوھی کے نام پرایک خانقاہ روحانی اصلاح کے لئے قائم کی جو کہ تین صدیوں سے غیر آبادومنہدم تھی وہاں وہ صبح وشام عبادت میں مصروف رہتے تھے۔(اکابرعلاء دیو بند،ص:۲۹)

(۱) شیخ عالم فقیہ خلیل احمد بن مجید علی بن احمد علی بن قطب علی بن غلام محمد الانصاری الحقی النبیٹھوی صالحین میں سے تھے اور کبار فقہا وکد ثین میں سے تھے۔ ۱۲۹۹ھ کوصفر کے آخری ایام میں نانونہ کے قریب انبیٹھ نامی علاقے میں پیدا ہوئے۔ اپ ماموں یعقوب بن مملوک علی نانونہ کی ساخت مظہر نانونہ کی اور دیگر دیو بند مدرسہ کے اساتذہ سے سہار ن پور کے مدرسہ مظاہر العلوم سے تعلیم حاصل کی ختی کہ دار العلوم دیو بند میں استاد مقرر کئے گئے پھر سہار نبور کے مدرسہ میں تعینات ہوئے اور تدریس کے شعبہ کے رئیس مقرر کئے گئے۔ ان کے دور میں مدرسہ کی شہرت چار دانگ پھیل گئی اور علوم دینیہ اور مقام علمیہ اور دنیا مجرک

یعنی بیلم کی وسعت شیطان اور ملک الموت کے لئے نص سے ثابت ہے تو کون تی نص قطعی ایسی ہے جوعلم رسول مشیقی آنے کی وسعت پر دلیل ہے جس سے تمام نصوص کورو کر کے ایک شرک ثابت کرتا ہے اور اس سے پہلے لکھا کہ شرک نہیں تو کون ساایمان کا حصہ ہے اور اس سے قبل لکھا جا چکا ہے کہ بیدالیا شرک ہے۔ چس میں رائی کے دانے کے برابر بھی ایمان نہیں ہے۔ پھر "برا بین قاطعہ" کے مؤلف کوصلوا تیں سنا کر چند سطروں بعد لکھا:

طالب علموں کا مرجع ظہرا ۔ ٹنی کہ ۱۳۴۷ھ میں حربین شریفین کی طرف تشریف لے گئے اور وہاں سے واپس نہ لوٹے بخصیل علم کے بعد شخ رشیدا حمد گئاوھی سے بیعت کی ، ۱۲۹۷ھ میں زیارت و جج بیت اللہ سے مشرف ہوئے ۔ مکہ میں شخ اجل الحاج امداداللہ مہا جر کی سے ملاقات کی اور انھوں نے طیل احمد سہار نپوری کی خصوصی توجہ وعنایت کے ذیعے تربیت فرمائی اور سلسلہ ہائے طریقت کی اجازت مرحمت فرمائی اور پھروہ ہندوستان لوٹے ۔ ہندوستان میں رشید احمد گنگوھی نے انہیں طرق تصوف کی اجازت بعنایت خاص عطافر مائی اور خلیل احمد نے ان سے بہت عظیم نفع حاصل کئے تئی کہ ان کے خاص شاگر داور سب سے بڑے خلیفہ قرار پائے اور ان کے علوم و برکات کو پانے والوں میں نمایاں گھر ہے۔ اس طرح ان کے طریقے اور دعوت کو پھیلا نے میں امتیازی مقام حاصل کیا۔ بڑے انقان و تد بر سے درس حدیث ہے مستفیض ہوئے اور حدیث کی سند کی تحصیل اور اجازت بڑے علماء و مسندین مثلاً شخ مظہر بڑے انقان و تد بر سے درس حدیث ہے مستفیض ہوئے اور حدیث کی سند کی تحصیل اور اجازت بڑے علماء و مسندین مثلاً شخ مظہر کے ان تو حدیث کی سند کی تحصیل اور اجازت بڑے علماء و مسندین مثلاً شخ مظہر کے ان تو حدیث کی سند کی تحصیل اور اجازت بڑے علماء و مسندین مثلاً شخ مظہر کی عبد القیوم برھانو کی شخ احمد و حلان مفتی الشافعیة ، شخ عبد الغنی بن الی سعید الحجد د تی اور سیّدا تھد برز تھی ہے حاصل کی ۔ نانو تو کی عبد القیوم برھانو کی شخ احمد و حلان مفتی الشافعیة ، شخ عبد الغنی بن الی سعید الحجد د تی اور سیّد احمد برز تھی ہے حاصل کی ۔

شیخ خلیل احمد آنین می کوحدیث و فقه میں ملکہ حاصل تھا اور جدل واختلاف میں یدطولی رکھتے تھے۔علوم دینیہ میں بہت رائخ تھے، معرفت ویقین میں بڑے رائخ القدم تھے۔طلباء کی رشد و ہدایت میں کوشاں رہتے اور انہیں رشد وسلوک کی منازل پر چلنے کی ولالت بہم پہنچاتے ۔ تصوف کی دقیۃ بہتی خوطرز نی درخوائل نفوس سے بڑی تو کی نسبت رکھتے تھے اور الہامات و افاضات میں الہی جذبہ رکھتے تھے۔ اللہ تعالی نے ان کے ہاتھ پر بڑی خلقت کو نفع عطافر مایا اور ان کے ہاتھ پر بڑی تعداد میں الماعلم ومشائح ہوئے۔ ان کی تربیت پرایک جماعت نے رشد و ہدایت کاملہ پائی اور ہند میں ان کے ہاتھ پر بڑی تقداد میں ادر علوم دیدیہ تھیلے عقائد کی تھے جوئی۔ نفوس کی تربیت اور اصلاح کی دعوت پھیلی۔ ان کے ہونہارشا گردوں میں مصلح الکبیر العالم و محدث جلیل شخ محمد الیاس بن اساعیل الکاند صلوی وہلوی مشہور زبانہ تبلیغی جماعت کے مؤسس اور شخ محمد زکریا بن بیکی کاند صلوی مہار نپوری صاحب '' او جز المسالک ' و'لامح ابدراری' اور بہت می مقبول تالیفات کرنے والے اور علام حاشق الی میرشی وغیرہ شال جیں خلیل احد کی کتب میں ' المہند علی المفد' اور ' اتمام العم علی تبویب الحکم' اور ' مطرفة الکرامة علی مرآ ق الا مامة' شعد ایات المو شید المی افتحام المعنید "ھدایات المو شید المی افتحام المعنید " و خرالذکر دونوں کیا بیں شیدامامیہ کے رد میں کسی گئیں ہیں اور سنن البوداؤد کی شرح ' بندل المعجود ہ ' ہیں۔ ( نزیمة الخواطر ۱۳۳۸ اس)

''نامی کتاب میں جولکھا گیا جیسا کہ اس کانص اصل کتاب میں ، پیچھے گزرا کہ جو کسی کاعلم نبی طفیقائی کے علم سے زیادہ بتائے ، تو اُس نے آپ طفیقائی کی تنقیص کی اور اس بو اور اس پر وہی تھم متر تب ہوتا ہے جو گالی دینے والے کے اور اس پر وہی تھم متر تب ہوتا ہے جو گالی دینے والے کے لئے ہے۔ بلاکسی استناء وتفریق کے اور ان تمام احکام پر صحابہ کرام رضوان الله علیہم اجمعین سے لئے ہے۔ بلاکسی استناء وتفریق کے اور ان تمام احکام پر صحابہ کرام رضوان الله علیہم اجمعین سے لئے کے دار اب تک برابرا جماع چلا آرہا ہے اور پھر میں کہتا ہوں:

اللہ تعالیٰ کی لگائی مہر کے آثار دیمھوکہ کیے بینا اندھا ہو گیا اور کیے ہدایت کے بدلے گراہی کو اختیار کیا اور زمین کے علم کا اصاطہ ابلیس کے لئے تو مان لیا گر جب محمد مشیق ہے کا ذکر آیا تو کہنے لگا یہ شرک ہے۔ شرک تو یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کا شریک مقرر کیا جائے ۔ تو جس چیز کا مخلوق میں ہے کی ایک کے لئے خابت کی میں ہے کی ایک کے لئے خابت کی میں ہے کی ایک کے لئے خابت کی جائے تو وہ قطعی طور پر شرک ہی ہوگا کہ اللہ تعالیٰ کا کوئی شریک نہیں ہوسکتا ۔ تو دیکھو ابلیس لعین کے جائے تو اللہ عزوج ل کے ساتھ شریک ہونے کا کیسا ایمان رکھتا ہے۔ شرکت تو محمد مشیق ہے تھم اللہ عزوج ل کے ساتھ شریک ہونے کا کیسا ایمان رکھتا ہے۔ شرکت تو محمد مشیق ہے تھم پر نص طلب کرتا خصب اللی کا گھٹا ٹو پ اس کی آئے قطعی نص نہ ہو۔ لیکن جب آپ مشیق ہے کی کئی پر آیا تو خوداسی بحث میں صفحہ (۲۲) پر اس ذلت دینے والے کفر سے پہلے ایک ایک باطل صدیث کو پیش خوداسی بحث میں میں دین میں بالکل اصل نہیں اور ان کی طرف اس کی نسبت کر رہا ہے جنہوں نے کرتا ہے جنہوں نے

محدا كبرشاه نے ان كے متعلق فرمايا:

جب ظیل احدسہار نپوری بیعت کے لئے رشید احد گنگوهی صاحب کے پاس گئے تو انہوں نے ان سے کہا کہ آپ صرف شخ ہی نہیں بلکہ قطب بھی ہیں آپ کومر ید ہونے کی کیا حاجت؟ توجوا باخلیل احمد نے فرمایا کہ شخ وقطب ہونا تو دور کی بات میں تو اس روحانی خانقاہ کے گئوں کے برابر بھی نہیں۔ مجھے مرید ہونے کی صرف حاجت نہیں بلکہ شدید احتیاج ہے۔ آپ مجھے قبول کرلیں یا اپنے درے دھتکار دیں، دونوں صورتوں میں میں آپ کا بندہ غلام اور خادم ہوں۔ (اکا برعلماء دیو بند: ۴۸)

اس کوروایت نه کیا بلکه اس کا صاف رد کیا که کهتا ہے شیخ عبدالحق قدس سرترہ نے بی طفی میں اس کا صاف رد کیا کہ کہتا ہے شیخ عبدالحق قدس سرترہ نے بی طفی میں اس کے ایک اس کے کہ:

[لا اعلم ما وراء الجدار] ترجمه: "میں تو دیوار کے پیچھے کا بھی علم نہیں رکھتا ہوں" جبکہ شیخ عبدالحق نے مدارج النبو ق میں فرمایا کہ:

یہاں یہ اشکال پیش کیا جاتا ہے کہ بعض روایات میں آیا ہے کہ رسول اللہ طفی آئے نے فرمایا: "میں توایک بندہ ہوں اور اس دیوار کے پیچھے کاعلم نہیں رکھتا ہوں۔ "تواس کا جواب یہ ہے کہ یہ روایت درست ہے اور نہ ہی اس کی کوئی اصل ہے پس ذراد یکھو کہ کیسے (لا تسق و بوا الصلاة) سے دلیل لے رہا ہے اور (و أنتم سکاری) کوچھوڑ دیا ہے۔ (السناظرة الفاصلة، صن ۱۳۰)

(۴) اشرف علی تھانوی پر بھی نبی طفیھی کے شان میں اہانت کا بہتان لگاتے ہوئے احمد رضاخان بریلوی نے اپنی کتاب' حسام الحرمین' کے صفحہ ۲۰۔۲۱ پر لکھا:

اس فرقہ وہابیہ شیطانہ کے بڑوں میں ایک اور گنگوهی کا چیلہ جے اشرف علی تھانوی کہتے ہیں اس نے تقریباً چارصفحات پر مشتمل ایک چھوٹا رسالہ لکھا اور اس میں نبی مشخطینے کو حاصل علم غیب کوچھوٹے بچے مجنون بلکہ جمیع حیوانات و بہائم (چوپایوں) کے علم کے مثل قرار دیا یہ اس معلون کے الفاظ ہیں:

آپ کی ذات مقدسہ پرعلم غیب کا حکم کیا جانا اگر بقول زید تھیجے ہوتو دریا فت طلب بیا مر ہے کہ اس غیب سے مراد بعض غیب ہے یا گل؟ اگر بعض علوم غیبیہ مراد ہیں تو اس میں حضور طلطے این اللہ کی کیا شخصیص ہے؟ ایساعلم تو ہر زید وعمر و بلکہ جبی ومجنون بلکہ جمیع حیوانات و بہائم کو حاصل ہے اور اگر علم غیب سے مراد تمام علوم غیب ہیں اس طرح کہ اس کی ایک فرد بھی خارج نہ رہے تو اسکا

عقا ئدعلاء ديوبند

بطلان دلیل عقلی و نقلی سے ثابت ہے۔ میں کہتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ کی مہر کا اثر دیکھویہ خص کیسی برابری کررہاہے نبی طفی میں چنیں وچناں ہیں۔ (المناظرة الفاصلة: ۱۸۲)

شخ نجيب احدديو بندى نے "المهند على المفند" كى وجة الف بيان كرتے

ہوئے لکھاہے:

علاء حرمین شریفین نے ۲۷ سوالات توضیح عقائد کے لئے دیوبندروانہ کئے تاکہ ان کے عقائد کی معروف وی جندی طرف کے عقائد کی معروف وی خقائد کی معروف وی جندی طرف سے بطور نمائندے اور ترجمان لکھا اور اس پرتمام اکا برعلاء دیوبندگی مہریں اور دستخط بھی شبت کردیئے۔ اور جب یہ جواب مع تصدیقات علاء حرمین کے پاس پہنچا تو انہوں نے اس کی مکمل تائیدگی اور دیوبندیوں کے عقائد کو اہل النة کے عقائد کے مطابق قرار دیا اور ان کے مخالف تائیدگی اور دیوبندیوں کے عقائد کو اہل النة سے خارج قرار دیا اور علاء حرمین نے اس مجموعہ ردود پر اپنی تقدیقات و تقریفات رقم فرمائیں۔ (المناظرة الفاصلة، ص: ۹۹)

اب ہم آپ کے سامنے یہ کتاب "المهند علی المفند" پیش کررہے ہیں اور فیصلہ آپ پرچھوڑتے ہیں کہ کیااس کتاب میں فدکورعقا کد "اهل السنة و المجماعة" کے عقا کد کے مطابق ہیں یانہیں؟



اَلُمُهَنَّدُ عَلَى الْمُفَنَّدُ يعنى

"عقا كدعلاء ابلسنت ديوبند"

تأليف

الشيخ خليل احرسهار نپوري الديوبندي (ت٢٣١٥)

ويليه

عقائد اهل السنة والجماعة للمفتى السيرعبدالشكورتز مذى ديوبندى

2



تحقیق و تعلیق و کتورسیدطالب الرحمٰن شاه اُستاذ زرعی بارانی یونیورشی (قسم الشریعة) راولپنڈی - پاکستان

> ترجمه وتعلق ابومحمر شیخ محمدامجدالسند ی

(عقائدعلاء ديوبند

#### بِسُمِ اللَّهِ الرَّحُمٰنِ الرَّحِيُمِ نَحُمَدُهُ وَ نُصَلِّى عَلَى رَسُولِهِ الْكَرِيْمِ.

اے علماء کرام اور سرداران عظام! تمہاری جانب چندلوگوں نے وہابی عقائد کی نبیت کی ہے اور چنداوراق اور رسالے ایسے لائے ہیں جن کا مطلب غیر زبان ہونے کی سبب ہم نہیں سمجھ سکے۔ اس لئے امید کرتے ہیں ہمیں حقیقت حال اور قول کے مراد سے مطلع کرو گے اور ہم تم سے چندامورا لیے دریافت کرتے ہیں جن میں وہابیکا اہل سنت والجماعت سے خلاف مشہور ہے۔

[پېلااوردوسراسوال]

(۱) کیافرماتے ہو شد رحال میں سیّدا لکا نئات علیہ الصلوٰ ق والسلام کی زیارت کے لئے تہارے بزدیک اور تمہارے اکابر کے نزدیک ان دو باتوں میں کون ساامر پندیدہ وافضل ہے کہ زیارت کرنے یا محد نیارت کرنے یا محد نبوی کی بھی حالانکہ وہابیہ کا قول ہے کہ مسافر مدینہ منورہ کو صرف مجد نبوی کی نیت سے سفر کرنا چاہئے؟

[الجواب]

بسم الله الوحمن الوحيم اوراى عدداورتوفيق دركار باوراى ك قضمين تحقيق كى باكيس بير-

حدوصلاة وسلام كے بعد!

اس سے پہلے کہ ہم جواب شروع کریں جاننا چاہئے کہ ہم اور ہمارے مشاکخ اور ہماری ساری جماعت بحد الله فروعات میں مقلد ہیں مقتدائے خلق حضرات امام ہمام امام اعظم ابوصنیفہ نعمان بن ثابت رضی اللہ عنہ کے اور اصول واعتقادات میں پیرو ہیں امام ابوالحسن اشعری اور امام

ابومنصور ماتریدی (' رضی الله عنهما کے اور طریقهائے صوفیہ میں ہم کو انتساب حاصل ہے سلسلهٔ عالیہ حضرات نقشبندیہ ('')اور طریقهٔ زکیه مشائخ چشت ('')اور سلسلهٔ بہیہ حضرات قادریہ ('')اور طریقهٔ مرضیهٔ مشائخ سهرور دیہ (۵)رضی الله عنهم کے ساتھ (')

(۱) اصل میں شافعی مقلدین اصول میں ابوالحن اشعری کے پیروکار ہیں ابوالحن اشعریؒ نے عقائدا بال النة اپنا کر گرائی کاراستیز ک کردیا تھا لیکن دیوبندی حفی زیادہ ترصرف 'ابومنصور ماتریدی' بی کواصول میں اپنا امام ومقدی مانتے ہیں جبکہ بینہایت فاسد عقائد کا مالک گراہ انسان تھا۔ چنانچے صاحب 'الماتریدیہ' 'مش الدین افغانی فرماتے ہیں: ابومنصور کوان کے پیروکارامام الحدی کیا واجماعة لقب دیتے ہیں۔ ای طرح اصام السنة و رافع اعلام السنة و الجماعة وغیرہ کے القاب دیتے ہیں۔ ای طرح اسان کی عادت رہی ہے جبکہ ابو وغیرہ کے القاب دیتے ہیں جیسا کہ اہل بوعت کا اپنے بزرگوں کے القابات میں یوں غلوکر نا بھیشہ سے ان کی عادت رہی ہے جبکہ ابو منصور ماتریدی مختلف مقاادر الله کی صفات معطل کرنے میں اور تاویلات باطلہ کرنے میں امام سمجھاجا تا تھا، جس نے مسلمانوں کے عقائد میں برباد کرڈا لے جبکہ اس کے مقابلے میں آئمہ صدی صور الم میں ہیں اس میں ہیں اور پیطریقہ تحرافات میں برباد کرڈا لے جبکہ اس کی مقابلے ایک کی شاخیں ہندوستان وخراسان میں بھیلی ہوئی ہیں۔

(۲) خواجہ بہا وَالدین بن می محمد ابنواری کی طرف نبست مراد ہے۔ عالب خفی صونی اسی طریقہ سے وابستہ ہیں اور پیطریقہ خرافات سے بھر پور ہے۔ نقش ندید کی شاخیں ہندوستان وخراسان میں بھیلی ہوئی ہیں۔

(۳) اس سلسلے کی نسبت معین الدین چشتی کی طرف ہے جن کی قبر کو ہندوستان کے شہراجمیر میں پوجاجا تا ہے اور بیخرا فاقی سلسلہ ہندوستان و پاکستان میں پھیلا ہوا ہے۔

(۳) اس سلسلے کی نسبت عبدالقادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ کی طرف ہے جو کہ خودسلفی العقیدہ تھے لیکن اس سلسلے میں وابسۃ لوگوں نے ان کی طرف کئی خرافات منسوب کررکھی ہیں واللہ اعلم۔

- (۵) اس سلسلے کی نسبت ابوحفص شہاب الدین عمرین محمر سروردی کی طرف ہے۔ یہ تصوف کا سلسلہ بھی خرافات و بدعات سے بھر پور ہے (ان چاروں طرق صوفیہ کی مزید تفصیل جاننے کے لئے "السماتسریدیة" بشمس الدین سلفی افغانی رحمہ اللہ کی تالیف کا مطالعہ کریں۔ (ار۱۷۵)

السوال: كياعبدالقادر جيلاني اور ابوالحن شاذلي كي طرف منسوب سلسلول سے وابسة بهوناكى كے لئے درست ہے اور كيابيہ طريقے سنت بين يابدعت؟

المجواب: امام ابوداؤدر حمد الله اوراصحاب سنن نع عرباض بن سارية رضى الله عند بروايت كيا ہے كه رسول الله صلى الله عليه وسلم ايك دن تشريف لائے اور صحابہ كرام رضى الله عنهم الجمعين كى طرف متوجه ہوئے اور ہميں بہت ضيح وبليغ وعظ ونصيحت فرما كى

دوسری بات میہ ہے کہ ہم دین کے بارے میں کوئی بات الی نہیں کہتے جس پر کوئی دلیل نہ ہوقر آن مجید کی میاسنت کی ، یا اجماع امنت یا قول کسی امام کا ، اور بایں ہمہ ہم دعویٰ نہیں

حیٰ کداس وعظ کوئن کرآ تکھیں بھیگ گئیں اور دِل ڈرگئے۔ہم سمجھے کہ گویا بیالوداعی وعظ ہے تو ہم نے آپ سے کہا آپ ہم کیا وعدہ لیتے ہیں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فر مایا:

اوصيكم بتقوى الله والسمع والطاعة و ان تامر عليكم عبد حبشى، فانه من يعش منكم بعدى فسيرى اختلاف كثيراً، فعليكم بسنتى و سنة الخلفاء الراشدين المهديين تمسكوا بها و عضوا عليها بالنواجذ وايا كم و محدثات الامور فان كل محدثة بدعة و كل بدعة ضلالة. (الوداؤد)

ور بین تهمیں اللہ ہے ڈرنے کی وصیت کرتا ہوں اور امیر کے تھم کو سننے اور اطاعت کرنے، چاہوہ کو کی جشی غلام ہی کیوں نہ ہو کیونکہ میرے بعدتم میں ہے جوزندہ رہے گا تو وہ بہت زیادہ اختلاف دیکھے گا چنا نچیتم پرمیری سنت اور میرے ہدایت یافتہ خلفاء راشدین کی سنت لازم ہے کہ انہیں مضبوطی ہے تھا ہے رکھواور اپنی داڑھوں سے پکڑلواور خبر دار دین میں نے نے کاموں ہے بچتے رہنا کیونکہ ہرنیا کام بدعت اور ہر بدعت گراہی ہے۔''

اس حدیث پیس برعات و محدثات کی جرار ہوگا ورساتھ بی مسلمانوں کو کتاب وسنت ہے تھیں ہوئی کی پیشین گوئی است بی اختلاف اور مختلف طریقوں بیل بہت جانے کی پیشین گوئی ہے جن بیل برعات و محدثات اور تفرقہ واختلاف ہے گونگدید گراہی اور بیل اللہ ہے جانے والے امور بیل ہے ہے تھا ہے گاتھ دیا ہے۔ بدعات و محدثات اور تفرقہ واختلاف ہے گرایا ہے کیونگدید گراہی اور بیل اللہ ہے جانے والے امور بیل ہیں۔ چنا نچہ آپ نے لوگوں کو وہی وصیت فر مائی جواللہ بحاث و تعالیٰ نے فر مائی اللہ ہے کہ مائی اور بیل اللہ ہے جانے والے امور جی بیل ہے تھا ہے کہ انتہ کی ری کو مضوطی ہے لگر کرتھا ہے رہوا ور آپ بیل بیل تفرقہ نے در کرو اور اللہ تعالیٰ نے فر مایا و و ان جمیع میں سبیلہ ذلک موصا کہ بعد لعلکہ تتھون ا جمید اصراطی مستقیما فاتبعوہ و لا تتبعو السبل فتفوق بکم عن سبیلہ ذلکم وصا کہ بعد لعلکہ تتھون اس بے جانہ کی بیروی کرو، دیگر راستوں پر نہ چلوکہ تمہیں حق راستے ہے بی مختلف نے فر مایا و ان منہ ہے کہ ہے ہے۔ بی کہ کا نہ دی بیل مرح کے سیم المانوں کو اللہ اور استوں کے رسول میں تھی کے اس میں کہ کہ ہے جہ جا کیں اور ایک اور بیل کے رسول میں تھی کر کھی ہیں اور ایسادوں ہے کہ کے بیل کہ ایل النہ والجماعة کے رسی ہیں اور ایسادی کا در جو بہم ہوں اور اللہ جانہ والی کے اساء میں جو شامل نیس میں کی کیار ہی جو شرک ہوں اور اللہ جانہ والے کا سیاحی ہیں اور ایسادی کیا ہوں کا وسیلہ ہیں یا ہے تو از بلند و کر واف کے بیا واز بلند و کر واف کا ویلے بیں یا ہے تو از بلند و کر واف کار بیل میں کہ کو اساد میں جو شامل نیس کی کہ اللہ و میں میں اور اس میں جو شرک ہو اللہ ہو تھی ہیں اور ایسادی کیا ہیں جو شرک ہا ہے واز بلند و کر واف کے واف کی واف کے واف کی وسید ہیں یا گیا ہے واز بلند و کر واف کے در واف کی کے در واف ک

کرتے کہ قلم کی غلطی یا زبان کی لغزش میں سہو و خطا ہے مبر آئیں لیں اگر ہمیں ظاہر ہوجائے کہ فلاں قول میں ہم سے خطا ہوئی۔ عام ہے کہ اصول میں ہو یا فروع میں۔ اپنی غلطی ہے رجوع کر لینے میں حیا ہم کو مانع نہیں ہوتی۔ اور ہم رجوع کا اعلان کر دیتے ہیں چنا نچہ ہمارے آئمہ رضوان اللہ علیہ ہم سے ان کے بہتیرے اقوال میں رجوع ثابت ہے ختی کہ امام حرم محتر م امام شافعی رضی اللہ عنہ ہے کوئی مسئلہ ایسا منقول نہیں جس میں دوقول جدید دقد یم نہ ہوں اور صحابہ رضی اللہ عنہ منہ مسئلہ ایسا منقول نہیں جس میں دوقول جدید دقد یم نہ ہوں اور صحابہ رضی اللہ عنہ منہ مسئلہ اکثر مسائل میں دوسروں کے قول کی جانب رجوع فر مایا چنا نچہ حدیث کے تنج کرنے والے پر فلام مسئلہ کی مسئلہ اگر کسی عالم کا دعویٰ ہے کہ ہم نے کسی حکم شرعی میں غلطی کی ہے سواگر وہ مسئلہ اعتقادی ہے تو اس پر لازم ہے کہ اپنا دعویٰ ثابت کرے، علماء مکام کی تصریح سے اور اگر مسئلہ فروی ہے تو اپنی بنیاد کی تغیر کرے آئمہ مذہب کے رائے قول پر جب ایسا کرے گا تو انشاء اللہ ہماری طرف سے خوبی ہی ظاہر ہوگی یعنی دل و زبان سے غلطی قبول کریں گے اور قلب و اعضاء سے طرف سے خوبی ہی ظاہر ہوگی یعنی دل و زبان سے غلطی قبول کریں گے اور قلب و اعضاء سے شکر ہدادا کریں گے۔

تیسری بات ہے کہ مندوستان میں لفظ ' وہابی' کا استعال اُس خص کے لئے تھا جو
آئمہ رضی اللہ عنہم کی تقلید چھوڑ بیٹھے پھر ایسی وسعت ہوئی کہ بیلفظ ان پر بولا جانے لگا جوسنت
محمد سے پڑھل کریں اور بدعات سئیہ ورسوم قبیحہ کوچھوڑ دیں۔ یہاں تک ہوا کہ بمبئی اور اس کے
نواح میں بیمشہور ہے کہ جومولوی اولیاء کی قبروں کو بجدہ اور طواف کرنے ہے منع کرے وہ وہابی
ہے بلکہ جوسود کی حرمت ظاہر کرے وہ بھی وہابی ہے گوکتنا ہی بڑا مسلمان کیوں نہ ہواس کے بعد
لفظ وہابی ایک گالی کا لفظ بن گیا سواگر کوئی ہندی شخص کسی کو وہابی کہتا ہے تو یہ مطلب نہیں کہ اس کا
عقیدہ فاسد ہے بلکہ یہ مقصود ہوتا ہے کہ وہ سُنی حنفی ہے سنت پڑھل کرتا ہے بدعت سے بچتا ہے اور
عصیت کے ارتکاب میں اللہ تعالیٰ سے ڈرتا ہے اور چونکہ ہمارے مشاکے رضی اللہ عنہم احیاء

سُنّت بین سعی کرتے تھے اور بدعت کی آگ بھانے میں مستعدر ہے تھے ای لئے شیطانی لشکرکو اُن پر عضہ آیا اوران کے کلام میں تحریف کرڈ الی اوران پر بہتان باند سے، طرح طرح کے افتراء اور خطاب وہابیت کے ساتھ مہم کیا مگر حاشا کہ وہ ایسے ہوں بلکہ بات یہ ہے کہ بیسنت اللہ ہے کہ چوخواص اولیاء میں ہمیشہ جاری رہی ہے چنانچواپی کتاب میں خودار شادفر مایا ہے:
و کَذٰلِک جَعَلْنَا لِکُلِّ نَبِی عَدُوَّا شَیطِیْنَ اُلانِسِ وَالْبِحِنِی یُوْحِی بَعُضُهُمُ إِلَی بَعُضِ وَکَذٰلِک جَعَلْنَا لِکُلِّ نَبِی عَدُوَّا شَیطِیْنَ اُلانِسِ وَالْبِحِنِی یُوْحِی اَعْصُلُهُمُ اِلَی بَعُضِ وَکَذٰلِک جَعَلْنَا لِکُلِّ نَبِی عَدُوَّا شَیطِیْنَ اُلانِسِ وَالْبِحِنِی یُوْحِی اَعْصُلُهُمُ اِلَی بَعُضِ وَکَذٰلِک جَعَلْنَا لِکُلِّ نَبِی عَدُوَّا شَیطِیْنَ اُلانِسِ وَالْبِحِنِی یُوْحِی اَعْصُلُهُمُ اِلَی بَعُضِ وَکَذٰلِک جَعَلْنَا لِکُلِّ نَبِی عَدُوَّا شَیطِیْنَ اُلانِسِ وَالْبِحِنِی یُوْحِی اَنْکُورُونَ (الانعام: ۲۲۱) و کُورُونَ (الانعام: ۲۲۱) دورائی طرح ہم نے ہر نبی کے دشمن بنادیے ہیں جن واٹس کے شیاطین، کہ ایک دوسرے کی طرف جھوٹی باتیں ڈالتارہ تا ہے دھوکہ دینے کے لئے۔ اورائے محمد طِنْفَاوَلِیْ اللّٰم اللّٰ اللّٰم اللّٰہ اللّٰہ اللّٰہ اللّٰہ اللّٰہ اللّٰہ اللّٰہ اللّٰہ کے جانشینوں اور قائم مقاموں کے ساتھ بھی ایسانی ہو۔ کے ساتھ بیہ معاملہ رہاتو ضرور ہے کہ ان کے جانشینوں اور قائم مقاموں کے ساتھ بھی ایسانی ہو۔ چنانچے دسول اللہ طَنْفَاوَر آنے فرمایا:

نحن معاشر الانبياء اشد الناس بلاء ثم الامثل فالامثل ليتوفر حظهم و يكمل لهم اجرهم.

" بهم انبیاء کاگروه سب سے زیاده مور دبلا ہے پھر کامل اشبہ پھر کم اشبہ تاکہ ان کا حظ وافر اور اجر کامل ہوجائے۔"

پی مبتدعین جواُ ختر اع بدعات میں منہمک اور شہوات کی جانب مائل ہیں اور جنہوں نے خواہش نفس کو اپنا معبود بنایا ہے اور اپنے آپ کو ہلاکت کے گڑھے میں ڈال دیا ہے اور ہم پر جھوٹے بہتان باند ھے اور ہماری جانب گراہی کی نبیت کرتے رہتے ہیں جوصا حب بھی آپ کی خدمت میں ہماری جانب منسوب کرکے کوئی مخالف گرہب قول بیان کیا کرے تو آپ اس کی خدمت میں ہماری جانب منسوب کرکے کوئی مخالف گرہب قول بیان کیا کرے تو آپ اس کی

طرف التفات ندفر ما یا کریں اور ہمارے ساتھ حسن ظن کام میں لاویں اور اگر طبع مبارک میں کوئی خلجان پیدا ہوتو لکھ بھیجا کریں ہم ضرور واقعی حال اور سچّی بات کی اطلاع دیں گے اس لئے کہ آپ حضرات ہمارے نزدیک مرکز دائرۃ الاسلام ہیں:

## توضيح الجواب

ہمارے نزدیک اور ہمارے مشائ کے خزدیک زیارت قبر سیّد المرسلین (ہماری جان آپ پرقربان) اعلی درجہ کی قربت اور نہایت تو اب اور سبب حصول درجات ہے بلکہ واجب کے قریب ہے گوشد رحال اور بذل جان و مال سے نصیب ہوا در سفر کے وقت آپ کی زیارت کی نیت کرے بلکہ بہتریہ کرے اور ساتھ ہی مجد نبوی اور دیگر مقامات و زیارت گاہ ہائے متبر کہ کی بھی نیت کرے بلکہ بہتریہ ہے کہ جوعلا مہ ابن ہمام نے فر مایا ہے کہ خالص قبر شریف کی زیارت کی نیت کرے پھر جب وہاں حاضر ہوگا تو مسجد نبوی کی بھی زیارت مالیت مآب حاضر ہوگا تو مسجد نبوی کی بھی زیارت حاصل ہو جائے گی۔اس صورت میں جناب رسالت مآب حاضر ہوگا تو مسجد نبوی کی بھی زیارت حاصل ہو جائے گی۔اس صورت میں جناب رسالت مآب حاضر ہوگا تو مسجد نبوی کی بھی زیارت حاصل ہو جائے گی۔اس صورت میں جناب رسالت مآب حاضر ہوگا تو مسجد نبوی کی بھی زیارت حاصل ہو جائے گی۔اس صورت میں جناب رسالت مآب حاضر ہوگا تو مسجد نبوی کی بھی زیادہ ہا وہ افت خود حضرت کے ارشاد سے ہور ہی ہے۔

"من جاء ني زائرا لا تحمله حاجة الا زيارتي كان حقا على ان اكون شفيعا له يوم القيامة" ( <sup>1 )</sup>

"جومیری زیارت کوآیا کہ میری زیارت کے سواکوئی حاجت اس کونہ لائی تو مجھ پرحق ہے کہ قیامت کے دن اس کاشفیع بنوں۔"

<sup>(</sup>۱) بیصدیت ضعیف ہے جیسا کہ علامہ شیخ ناصرالدین الالبانی رحمہ اللہ نے فرمایا: جان رکھیں کہ قبر نبوی منظیمی آئی زیارت پر دیگراحادیث بھی آئی ہیں جنہیں بکی نے "المشسفاء" میں بیان کیا ہے تمام احادیث نہایت کمزوراورواھی بتاہی ہیں اوران کے متعلق شیخ الاسلام ابن تیمیة رحمہ اللہ نے "المقساع المعالمة "(ص:۵۵) پر بہت خوب فرمایا کہ احادیث زیارت قبر نبوی منظیمی نمام کی تمام ضعیف ہیں جن پردینی امور میں جماد نہیں کیا جاسکتا۔ ان میں کوئی روایت صحاح سة میں نہیں بلکہ ضعفاء راویان سے جسے دارقطنی و ہزاروغیر حاسم مروی ہے۔ (سلسلة الاحادیث الضعیفة و الوموضوعة ۲۳۱۸)

اورابیائی عارف مُلَّا جائ سے منقول ہے کہ انہوں نے زیارت کے لئے جے سے علیحدہ سفر کیااوریهی طرز''نمذہب عُشّاق' سے زیادہ ملتا ہے۔اب رہاوہابیکا بیکہنا کہ مدینه منورہ کی جانب سفر کرنے والے کو صرف مسجد نبوی کی نیت کرنی جا ہے اور اس قول پراس حدیث کودلیل لانا کہ: (لا تشد الرحال الا الى ثلثة مساجد) "كجاوےنه كےجاوي مرتين مجدول كى جانب سویہ قول مردود ہے اس لئے کہ حدیث کہیں بھی ممانعت پر دلالت نہیں کرتی بلکہ صاحب فہم اگرغور کرے تو یہی حدیث بدلالت النص جواز پر دلالت کرتی ہے کیونکہ جوعلت سہ مساجد کے دیگر مسجدوں اور مقامات ہے مشتنی ہونے کی قراریاتی ہے وہ ان مساجد کی فضیلت ہی تو ہے اور بیفضیلت زیادتی کے ساتھ بقعۂ شریفہ میں موجود ہے اس لئے کہ وہ حصہ زمین جو جناب رسول الله ط الله عليه عليه على العلاق افضل بي يهال تک کہ کعبداور عرش وکری ہے بھی افضل ہے۔ (۱) چنانچہ فقہاء نے اس کی تصریح فرمائی ہے اور جب فضیلت خاصہ کی وجہ سے تین مسجدیں عموم نہی ہے مشتنیٰ ہو گئیں تو بدر جہااولی ہے کہ بقعہ ً مبارکہ فضیلتِ عامہ کے سبب مشتنیٰ ہو۔ ہمارے بیان کے موافق بلکہ اس سے بھی زیادہ بسط کے ساتھ اس مسئلہ کی تصریح ہمارے شیخ سمس العلماء حضرت مولا نا مولوی رشید احمد گنگوهی قدس سرہ نے اپنے رسالہ "زبدۃ المناسك" كى فصل زيارت مدينه منورہ ميں فرمائى ہے جو بار ہاطبع ہو چكا ہے نیزای مبحث میں ہمارے شیخ المشائخ مفتی صدرالدین دہلوی قدس سرہ کا ایک رسالہ تصنیف کیا ہوا ہے جس میں مولا نانے وہابیا وران کے موافقین پر قیامت ڈھادی اور پیخ کن دلائل ذکر فرما \_ بي - اس كانام "احسن المقال في شرح حديث لا تشد الرحال" ب، وهليع

<sup>(</sup>۱) یوعقیده مازیدول کااخراع ہے آئمہ سلف ومتاخرین علی منج سلف الصالح اس عقیده کونہیں جانتے تھے یعنی حدیث "لاتشدالو حال...الخ" کی تر دید میں جو بیعقیدہ بیان کیا گیا ہے غیر متند ہے۔ (ابوعمہ)۔

ہوکرمشتہر ہو چکاہاں کی طرف رجوع کرنا چاہئے۔(۱)

[تيسرااور چوتھاسوال]

[ بیسرااور چوتھاسوال] (۳) کیاوفات کے بعدرسول اللہ ملطے تیج کا توسل لینادعاؤں میں جائز ہے یانہیں؟

(۱) إس مسئلے برعلاء الل السنة كامؤ قف: ساحة الشيخ علامه عبد العزيز بن عبد الله بن بازرحمه الله نے اس سوال كه قبر نبوى عظيمة الما ديگراولياء كرام وصالحين كى قبروں كى زيارت كے لئے سفر كے بارے ميں كيا حكم شرعى ہے؟ كے جواب ميں فرمايا: علماء كے سجح رین قول کے مطابق قبر نبوی مطابق اور دیگر صالحین وغیرهم کی قبروں کی طرف زیارت کے لئے سفر جائز نہیں ہے کیونکہ نبی عَضَوْنَ فِي مايا: "لا تشد الرحال الا الى ثلاثة مساجد، المسجد الحرام و مسجدى هذا والمسجد الاقصني" (متفق عليه) ندسفركے لئے كاوے تيار كئے جائيں مگرتين مجدوں كى طرف يعنى مجدالحرام، ميرى مجد (مجدنبوى) اور مجداقصی \_ ( بخاری وسلم )

دور دراز علاقوں سے سفر کر کے آنے والوں کے لئے مشروع میہ ہے کہوہ متجد نبوی کی زیارت کی نیت سے قصد کریں اورای بن قبرنبوی منتفظیم اورابو بروعمرد صبی الله عنهما کی قبروں کی زیارت داخل ہو۔ای طرح شہداء جنت البقیع کی قبور کی زیارت بھی مجد نبوی کی زیارت کی نیت کے تابع ہو۔اس صورت میں سفر کا جواز ہے البتہ تھن قبر کی زیارت کی نیت سے سفر ناجائز شےاورجس سفر پرشد رحال کااطلاق نہ ہوتو اس میں کوئی حرج نہیں کیونکہ نبی اکرم مشکی آج اورابو بکر وعمر رضی الله عنصما کی قبروں کی زیارت بلاقصدنیت کرنا بلاشد رحال کرنا نبی اکرم مطفیقین کے فرمان کے مطابق جائز ہے جیسا کہ آپ مطفیقین نے فرمایا: " قبرول كى زيارت كياكرو كيونكه يتهبين آخرت كى يادولائين كى" ( أخرجه مسلم في صيحه )اور آپ مشيئي آپ اين صحابه رين اين اين كموقع رِلعليم ديت تحكروه بيكها كري "السلام عليكم اهل الديار من المؤمنين والمسلمين و انا ان شاء الله بكم لاحقون نسال الله لنا ولكم العافيه" (اخرجه مسلم في صحيحه ،فتاوي الاسلامية ٧٩/١) المعتمد الشيخ محد بن صالح العتيمين رحمالله عقرنبوي مضاعية كن زيارت كى نيت سے سفر كے بارے ميں يو چھا گيا تو فرمايا:

> قبروں کی طرف زیارت کے لئے سفرنا جائز ہے کیونکہ نبی مطبق این نے فرمایا: لا تشد الرحال... الغ "رجم: "نكاو عصائي مر--الخ

اس مدیث کامقصو دز مین کے کسی بھی جھے کی طرف عبادت کی نیت سے سفر کرناممنوع مراد ہے کیونکہ اس مقصد سے سفرصرف تین محدوں کی طرف جائز ہے البتہ دیگر جگہوں کی طرف سفرنا جائز ہے جن میں قبرنبوی منطق آیم بھی شامل ہے۔البتہ جب مجد نبوی میں زیارت کی نیت سے پہنچ جا کیں تو مر دول کے لئے نبی مشامین کی قبر کی زیارت مسنون ہے البت عورتوں کے لئے بیاجازت نبیں بواللہ الموفق (محموع فتاوی ابن عثیمین ٢٣٧١٢)

اس موضوع يرلجنة الدعائمة ببت بوال كؤ كئ الجنة في مندرجدة مل جوابات دي، (الكصفحدير)

(۴) آپ کے نزدیک سلف صالحین بعنی انبیاء صدیقین اور شہداء واولیاء اللہ کا توسل بھی جائز ہے یا ناجائز؟ [جواب]

''ہمارے بزدیک اور ہمارے مشائخ کے نزدیک دعاؤں میں انبیاء وصلحاء واولیاء وشہداء وصریقین کا توسل جائز ہے اُن کی حیات میں یا بعد وفات بایں طور کہ کہے یا اللہ میں بوسیلہ فلاں بزرگ کے تجھ سے دعا کی قبولیت اور حاجت براری چاہتا ہوں اسی جیسے اور کلمات کے چنانچہاں کی تصریح فرمائی ہے ہمارے شیخ مولانا شاہ محمد اسحاق وہلوی ثم المکی نے پھر مولانا رشید احمد گنگوهی

(گزشت پیوست) (۱) انبیاء وصالحین کی قبروں کی طرف زیارت کے لئے سفر ناجا رُز ب بلکہ بدعت ہے بدلیل صدیث شریف: لا تشد السر حال الا البی ثلاثة مساجد: المسجد الحوام، مسجدی هذا، والمسجد الاقصی، اور آپ علیہ السام نے فرمایا: [من عمل عملا لیس علیه امر نا فهو ردّ] "جوکوئی ایسائل کرے جس پر ہماراتکم نہ ہوتو وہ مردود کمل ہے۔"البت بلاقصد کے گئے سفر میں اگرزیارت قبر کی جائے تو وہ سنت ہے کیونکہ نبی میسی تی فرمایا: قبروں کی زیارت کیا کروکیونکہ بیت ہمیں آخرت کی یاود لا میں گی۔" (أحر حه مسلم) (فناوی اللحنة الدائمة الدائمة ١٨٦١، ٢٨٧)

(۷) زیارت کے لئے سفر صرف تین مسجدوں کی طرف جائز ہے لیقو له علاق اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ کہ ہی قول ابن قیم ،اور شیخ الاسلام ابن تیمیة رحم ہما اللہ اور آئمہ المجدیث کا بڑی تعداد میں ہے اسی بنیاد پر علماء کے سیح ترین قول کے مطابق ابراہیم علیہ السلام کی یا کسی اور کی قبر کی طرف سفرزیارت بھی ناجائز ہے (فتاوی اللحنة الدائمة ۲۸۹۱)

نے بھی اپنے فتاویٰ ''میں اس کو بیان فر مایا ہے جو چھپا ہوا آج کل لوگوں کے ہاتھوں میں موجود ہے اور بید مسئلہ اس کی پہلی جلد کے صفحہ ۹۳ پر مذکور ہے جس کا جی چاہے دیکھے لے۔''

(۱) علاء الل المنة کا اس مسلط میں مؤقف: ساحة الشخ علامه عبدالعزیز بن باز رحمه الله ہے توسل بالنبی منظیقین کے بارے میں سوال کیا گیا تو فر مایا: بی سفیقین نے وسلہ لینے میں تفصیل ہے اگر تو آپ سفیقین کی اتباع ، محبت ، پیروی احکام اور ترک نوابی اور عبادت میں اخلاص کا وسلہ لینا جا ہے تو یہ جا تزاور دین اسلام کے مطابق ہے ہے الله تعالی نے اپنا انبیاء کے ذریعے بندوں تک پنچایا جو ہر مکلف پر لازم الا داء ہے کیونکہ بھی وُنیا و آخرت میں سعادت کا وسلہ ہے۔ البتہ آپ سفیقین کے فیکار نا اور اپنے دختان الاداء ہے کیونکہ بھی وُنیا و آخرت میں سعادت کا وسلہ ہے۔ البتہ آپ سفیقین کے فیکار نا طلب کرنا تو یہ شرک اکبراور دین ابوجہل و بُت پرستوں کا فدہب ہے۔ ای طرح وہ آپ کے علاوہ انبیاء ، اولیاء ، جتات ، ملائکہ ، اشجار والجار اور با ہے بیون کو پکارتے تھے۔ یہاں ایک تیمری قتم جے توسل کہا جاتا ہے وہ آپ سفیقین کے جاہ ومرتبہ یا ذات یا کہا وہ اللہ بیا اور اپنیاء اولیاء ، وہا تی بیا ایک تیمری تم ہے توسل کہا جاتا ہے وہ آپ سفیقین کے جاہ ومرتبہ یا دسلہ لیت میں انگرا و غیرہ میتمام مثالیں بدعت اور وسائل شرک موں یا آپ سفیقین کے جاہ مرتبہ یا حق وہ اسلہ لیت کر دعا میں ما نگرا وہ کہ بیا سائل موں کہا ایس کے بیا مور کا دیا مرتبہ یا حق وہ ایس کے بیا ایک میں دیا ہے بیا کہا میں موات کے بیا محال کر ایک کونکہ الله تو تو کہا تھی میں البنا ایغر وہ آپ سفیقین کی دیا توسل تھا تا کہ آپ سفیقین کی دات و جاہ کا توسل میں ہا کر ہے کونکہ بیآ پر سفیقین کی ذات و جاہ کا توسل میں جو کہ علی اس کے لئے اپنی دعا میں اس کی کے کہا کہا توسل ہے جو کہ علی اللہ اللہ نا نہ کی سے بیاں کیا ہے۔

المجلة السريق الاسلام امام ابن تيمية رحمة الله في بهت تفصيل النابئ كئ كت ميس كلام كيا ہے جن ميس آپ كى كتاب "القاعدة المحلية في التوسل و الوسيلة" اس سئلے پرخصوصی اہميت كى حامل ہے۔ چنانچة آپ سين الله علاوہ ديگر تمام زندہ انسانوں مثلاً بھائی، باپ اور دوست احباب سے دعائے خير كاكہنا جائز ہے۔ مثلاً بيكهنا كه الله سے دعا كريں كه وہ مجھے بيمارى سے شفاء دے ياميرى بينائى لوٹادے، يامجھے نيك صالح اولا دعطافر مائے ياس جيسى ديگر دعاؤں پر اہل علم كا اجماع ہے والله ولى التوفيق۔ رفتاوى ابن باز ٣٢٢، ٣٢٢ عن ٢٠٥)

اللہ فضیلۃ الشیخ محر بن صالح العثمین رحمہ اللہ ہے جب اس مسکلے پر پوچھا گیا تو فر مایا: جان لیجئے کہ قبروں کی زیارت کے دواہم مقاصد ہوتے ہیں:۔ پہلا یہ کہ زائر بطور تذکیر آخرت اور وعظ وعبرت حاصل کرنے کے لئے قبرستان نفع پائے کہ بیدہ وہ لوگ ہیں جو آج زمین کے اندر ہیں کل اس کے اوپر زندہ تھے اور پھر اپنی زندگی کوغنیمت جانے ہوئے بیہو ہے کہ اس کا انجام بھی یہی ہوتا ہے لہذا نیک اعمال کو ذخیرہ آخرت بنائے۔

دوسرااہم مقصد قبروں کی زیارت کا بیہ ہے کہ وہاں جاکر نبی مظیمین کے سنت کے مطابق وعا کرنا اور ان کے لئے سلامتی اور رحمت کا سوال کرنا البتدان سے سوال کرنا اور وسیلہ لینا تو بیشر کیات میں سے ہے اور حرام ہے۔ چاہے قبر نبوی مظیمین خ

#### [يانچوال سوال]

#### (۵) کیا فرماتے ہو جناب رسول الله صلی الله علیه وسلم کی قبر میں حیات کے متعلق کہ کوئی

ہویا کی غیری توبینا جائز ہے۔اگرایبا کرنا شرک وغیر شرعی نہ ہوتا تو صحابہ کرام رضی اللہ عنہم اجمعین ایبا کرنے میں سب سے سبقت لے جانے والے ہوتے جبکہ انہوں نے کبھی ہجی فوت شدہ (بشول نبی مطبقیۃ) کا وسیلہ نبیس لیا۔عمر صنی اللہ عنہ نے بارش کے نزول کے لئے نماز استدھا با اہم امرا ما اور یوں وعاکی ["السلھم انا کنا نتو سل المیک بنبینا فسقینا و انا نتو سل المیک بنبینا فسقینا و انا نتو سل المیک بنبینا فاسقان"] اے اللہ اہم تجھے تیرے نبی کے وسیلہ سے دعا کیا کرتے تھے تو تو ہمیں سیراب کردیتا تھا آج ہم تیرے حضورا پے نبی کے چیا کا وسیلہ لے کردعا کرتے ہیں کہ ہمیں سیراب کردے۔"

پھر حفزت عباس رضی اللہ عنہ کھڑے ہوئے اور دعا کی پس بیواضح دلیل ہے کہ انہوں نے فوت شدہ کا وسیار نہیں لیا جبکہ نبی ﷺ کا مقام ودرجہ اللہ تعالیٰ کے نز دیک سب سے بڑھ کر ہے لین انہوں نے زندہ کی دعا کا وسیار کے کہ کہ ان ک قبولیت کی امیدان کی نیکی واستقامت فی الدین کی وجہ ہے تھی۔ لہٰذا کس نیک انسان کی دعا کو بطور وسیار کرانا جائز ہے جیسا کہ امیر المؤمنین عمر فرائش نے کیا۔ البعت مُر دوں کا وسیلہ لینا جائز نہیں اور ان کو پکارنا شرک اور ملت اسلامیہ سے خارج کردیے والاعمل ہے جیسا کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا:

[ وَ قَالَ رَبُّكُمُ ادْعُونِي آسُتَجِبُ لَكُمُ و إِنَّ الَّلِيْنَ يَسْتَكْبِرُونَ عَنْ عِبَادَتِي سَيَدْخُلُونَ جَهَنَّمَ دَاخِوِيْنَ] (سورةالمون، آيت: ٢٠)

''اورتمہارارب بیفر ما تا ہے کہ مجھے بکارو میں تمہاری بکار قبول کروں گا، بے شک وہ لوگ جومیری عبادت (پکار ) سے مندموڑتے ہیں عنقریب جہنم میں رسوا کر کے داخل کئے جائیں گے۔''

(محموع دروس و فتاوی الحرم المکی ۱۰۰۱) و محموع فتاوی ابن عثیمین ۲۶۳۱، ۲۶۳۱) اسلان کی دات کا وسیار نه اورای طرح فرماتے ہیں: کوئی انسان کی تخلوق کا وسیار لیے نیاجائز ہے اور حرام ہے بعنی اس کی دات کا وسیار نہ کد دعا کا وسیار ، مثلاً میہ کچر کہ '' میں تجھ سے محمد مطافی آیا کے وسیار ہوں' وغیرہ بینا جائز ہے۔ اورای طرح جاہ ومرتبہ کا وسیار بھی ناجائز ہے کے دنداوراس کے رسول نے ایسا کرنا اسباب میں بیان نہیں فرمایا۔

الله المحقة الدائمة سے اس معمن میں کئے گئے سوال کے جواب میں میڈوی صادر کیا گیا: پیغیر سے آئے کی ذات وجاہ کا وسلد دعاؤں میں لینا ناجائز ہے کیونکہ میاسب و وسائل شرک میں سے ہے۔ اس معمن میں بحث حق کی وضاحت کے لئے مباحث عقائد میں ہے۔ البتہ اللہ رب العزت کے اسماء الحق اس کی صفات ادراس کے رسول میں ہے۔ البتہ اللہ رب العزت کے اسماء الحق اس کی صفات ادراس کے رسول میں ہے۔ البتہ اللہ و صحبه و سلم۔ ان ادکام و مقائد پر پس مید واله و صحبه و سلم۔ ان ادکام و مقائد پر پس مید واله و صحبه و سلم۔ (دیکھیں تفصیل السوال و الحواب فی فتاوی اللجنة الدائمة ا راس سوال

لا المستنة الدائسة قرآن كى بركت اور في الطيقية اوردير تلوقاق كى بركت كويلے وعاكر في

19.4

40

بارے رزک ریع

> و پکارنا بحشفاء

ملائکه، ات یا

ات یا بله لیتا

ثرک اقرار

انی کا سال

بلك

عدة نوں

شفاء

ابم ا

ري

乙世

## خاص حیات آپ طفی می کو حاصل ہے یاعام مسلمانوں کی طرح برزخی حیات ہے؟ [جواب]

ہمارے نزدیک اور ہمارے مشاکے کے نزدیک حضرت محمد منظامین اپنی قبر مبارک میں زندہ ہیں اور آپ کی حیات دنیا کی ہی ہے بلام کلف ہونے کے اور بیحیات مخصوص ہے آپ حضرت منظامین اور تمام انبیاء بیہم السلام اور شہداء کے ساتھ، برزخی نہیں ہے جو حاصل ہے تمام مسلمانوں بلکہ سب آ دمیوں کو چنا نچے علامہ سیوطی نے اپنے رسالہ "انبیاء الاذکیاء بحیوہ الانبیاء" میں بتقری کھا ہے چنا نچے فرماتے ہیں کہ علامہ تقی الدین شکی نے فرمایا ہے کہ انبیاء و

متعلق سوال كيا كيا توجواب ديا كيا:

واكثرتقى الدين الهلالي رحمه الله فرمايا:

برعتی لوگ ذاتوں کا وسلہ لیتے ہیں بیتوسل فاسد ہے۔جبکہ تو حید والے اللہ تعالیٰ کے اساء وصفات علیا کا وسیلہ لیتے ہیں اور اس کے رسول منظی آنے کی محبت وا تباع اور اس کی بھیجی ہوئی شریعت کی نفرت اور پیغمبر منظی آنے کی سنت ہے تمسک کا وسیلہ لیتے ہیں۔ اور میر سیجے وسیلہ ہے جوہمیں نبی منظی آنے نے سکھا یا ہے۔جبیبا کہ آپ منظی آنے غار والوں کا قصہ بیان کیا جبکہ ان مینوں افراد نے اپنے فیک اعمال کو بطور وسیلہ پیش کیا۔ ایک نے اپنے والدین سے حسن سلوک کو، دوسرے نے زیا سے جبح کو، تیسرے نے مزدور کے ساتھ حسن سلوک و نبیکی کو بطور وسیلہ پیش کیا۔ بیصدیث سیحیین میں عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنصما سے مروی ہے۔

شجرة تضوف بحس كاوسله ابل بدعت ليت بين كتاب وسنت اورصحابه وتا بعين رضى الله عنهم سے اس كاكوئى ثبوت نہيں ملتا۔ بلكه يشجرة الزقوم ہے۔ سوائے اس كے جواللہ كى تو حيدكو ماننے اور نبى طفي الله كا التزام كرے تواميد ہے كہ اللہ اس كے اس بدعتى كام كوتو به كرنے ربخش وے۔ (السراج المنير للد كتور تقى الدين الهلالى وحمه الله: ص٢٦)

شہداء کی قبر میں حیات ایسی ہے جیسی دنیا میں تھی اور موسیٰ علیہ السلام کا اپنی قبر میں نماز پڑھنااس کی دلیل ہے کیونکہ نماز زندہ جسم کو چاہتی ہے ۔۔۔۔۔ الخے۔ اس سے ثابت ہوا کہ حضرت مطفی این کے حیات دنیوی ہے اور اس معنی کہ برزخی بھی ہے کہ عالم برزخ میں حاصل ہے اور ہمارے شخ مولانا محد قاسم صاحب قدس سر ہ کا اس مبحث میں ایک مستقل رسالہ بھی ہے نہایت وقیق اور انو کھے طرز کا بے شل جوطیع ہوکر لوگوں میں شائع ہو چکا ہے اس کانام'' آ بے حیات' ہے۔ (۱)

(١) علاء الل السنة كاس مسئل يرمؤ قف:

السوال: کیا بی اکرم ﷺ اپنی قبر میں زندہ ہیں اور کیا ان کی روح بدن میں و نیاوی حیات کی طرح حتی اعتبارے جدع ضری میں لوٹائی جاتی ہے یا آپ مستے ہی آ اللہم بالرفیق الاعلیٰ] ''اے اللہ میں اوڑی حیات ہے ساکہ بی مستے ہی آ اللہم بالرفیق الاعلیٰ] ''اے اللہ میں اپنے رفتی اعلیٰ (یعنی تھے ) سے ملنا جیسا کہ بی مستے ہی آ پ مستے ہی ہے اور جیسا رکھا گیا بغیر روح کے اور روح جنت کے اعلیٰ علیین میں ہے اور چاہتا ہوں۔''آپ مستے ہی آ کے جسم مور قبر میں و بیابی ہے جسیار کھا گیا بغیر روح کے اور روح جنت کے اعلیٰ علیین میں ہے اور روح وجسم معطر ومطبر کا ملاپ روز قیامت ہوگا جسیا کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا: [وَ إِذَا السَّفُوسُ ذُو جَتُ ] (سورة الگور، آ یت: کے ارد روحوں کو ملادیا جائے گا'' یعنی قیامت کے ون؟

الجواب: ہمارے بیارے نبی سے ایک قرمبارک میں برزی حیاۃ کے ساتھ اللہ کا نعتوں ہے متحقے ہیں جوان کے لئے المال عظیم طیبہ جوآپ نے دنیا میں سرنجام دیے ، کے بدلے میں جزاءاور نعتیں اللہ تعالی نے تیار کررکھی ہیں اور ان سے متعقید ہیں اور ان پر ان کے رب کی طرف میں سرنجام دیے ، کے بدلے میں جزاءاور نعتیں اللہ تعالی نے تیار کررکھی ہیں اور ان جیسے دُنیا میں آپ کی طرف یوں روح نہیں لوٹائی جاتی جیسے دُنیا میں آپ کی طرف یوں روح نہیں لوٹائی جاتی جیسے دُنیا میں آپ نامی اللہ تبارک وتعالی قیامت کے دن حیات مبارکہ مع اتصال کی البہ معضری ان کے لئے کردے گا بلکہ یہ حیات جوآپ سے اللہ تبارک وتعالی قیامت کے دن حیات ہے جو کہ دنیاوی اور باخروں حیات کا وصلے ہو اور ای برزخی حیات ہے ہو آپ سے اللہ تعلق کے آپ سے اللہ تعلق کے اللہ میں ماصل ہوئی ہوئی آپ کی ہوت آپ کی ہوت آپ کی اللہ کی انہا کے بیا انہیاء پرموت آپ کی اللہ کی انہا کہ کہ انہیاء پرموت آپ کی اللہ کی اللہ کی انہیاء پرموت آپ کی اللہ کی اللہ کی انہیاء پرموت آپ کی اللہ کیا ہوں کی اللہ کی اللہ کی اللہ کیا ہے کہ کی اللہ کیا کہ کو اللہ کی اللہ کو اللہ کی اللہ کیا کہ کور کی اللہ کی اللہ کیا کہ کور کی اللہ کور کی اللہ کور کی اللہ کی اللہ کی اللہ کی اللہ کی اللہ کی اللہ کیا کہ کور کی اللہ کی کور کی اللہ کی کور کی اللہ کی

اورفر ما يا: كُلُّ مَنْ عَلَيْهَا فَانٍ وَ يَبْقَىٰ وَجُهُ رَبِّكَ ذُو الْجَلْلِ وَالْإِكْرَامِ. (سورة الرحمٰن، آيت:٢٧\_٢)

چھٹا سوال]

## (۲) کیاجائز ہے کہ مجد نبوی میں دعا کرنے والے کو بیصورت کہ قبر شریف کی طرف منہ کر

'' کا مُنَات میں جو پچھ ہے فنا ہونے والا ہے اور تیرے رب کا چیرہ ( ذات ) ہی باقی رہنے والا ہے جو بڑے عظمتوں بزرگیوں اور عز توں والا ہے۔''

اورقر مايار إنَّكَ مَيِّت و إنَّهُم مَّيِّتُونَ. (سورة الزمر، آيت:٣٠)

''بے شک آپ بہمی موت آنے والی ہے اور بدلوگ بھی مرنے والے ہیں۔''ان جیسی دیگر مثالیں اس پر دلالت کرتی ہیں کہ بی طفیقی نے آپ کوشل و کرتی ہیں کہ بی طفیقی نے آپ کوشل و کرتی ہیں کہ بی طفیقی نے آپ کوشل و کفن دیا، آپ طفیقی نے برصلو قا وسلام پڑھا اور ڈن کیا۔اگر آپ مشیقی کے کودنیاوی حیات حاصل ہوتی تو وہ ایسانہ کرتے جیسا عام مر دول کے ساتھ کیا کرتے ہے۔

یکی وجہ ہے کہ صحابہ کرام رش اللہ عین خلیفہ مسلمین کے اختیار کے لئے جمع نہ ہوتے اور ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ ک خلافت پر راضی نہ ہوتے۔اگر آپ مشیقاتی زندہ ہوتے تو وہ بھی آپ مشیقاتی کے غیر کے ہاتھ پر بیعت نہ کرتے اور یہ بات ولیل ہے کہ آپ مشیقاتی کی موت پر تمام صحابہ کرام وی اللہ عاع تھا۔ یکی وجہ ہے کہ حضرت عثمان وی ہوں تھا وہ ما ہی تو صحابہ خلافت میں جو فتے اُبھرے پر بیٹا نیال آ کمیں اور ان کے ادوار خلافت سے قبل اور بعد بھی جو مشکلات پیش آ کمیں تو صحابہ کرام وی تھتے ہے نہ بی آپ مشیقاتی کی قبر پر جاکر ان پر بیٹا نیوں اور مشکلات سے نکلنے کامخر ج پو چھا اور نہ بی آپ مشیقاتی نے فریادوگر ارش کی مندان کا حل معلوم کیا۔ اگر آپ مشیقاتی و نیاوی حیات کے حامل ہوتے تو اس ضرورت کی گھڑی میں وہ لازمی طور پر آپ مشیقاتی کی طرف رجوع کرتے تا کہ آپ مشیقاتی ان آن ماکٹوں سے آئیس نکال لیں۔

البعثہ آپ عظی المحق کی روح مبارک جنت معلّیٰ کے اعلیٰ علیمین میں ہے اور آپ عظی ایکی ہے کی روح افضل المحلق ہے جے الله تعالیٰ نے متام وسیلہ جو کہ جنت کا اعلیٰ مقام ہے عطافر مایا ہے۔علیہ الصلا ۃ والسلام دانظر فتاوی اللہ نة الدائمة ١٦٨،٣،١٦٥) اس سلسلے میں مزید سوالات بھی کئے گئے ہیں:

ا بواب: اصل مين عموى طور برمُر دے زنده لوگول كى نداء اور دعائين سنتے جيسا كدالله تعالى فرمايا: وَ مَسآ أَنْتَ بِمُسْمِع مَّنُ فِي الْقُبُورِ . (سورة فاطرء آيت: ٢٢)

کتاب وسنت میجدے بیٹابت نہیں کہ جواس پر دلالت کرے کہ نبی طفی بیٹے کا کو یہ خصوصیت حاصل ہے کہ وہ ہرایک کی فریاد و نداء کو سنتے ہیں البتہ صرف اتنا ثابت ہے کہ آپ مشکی کے آپ مشکی کے اور دوسلام پہنچائے فریاد و نداء کو سنتے ہیں البتہ صرف اتنا ثابت ہے کہ آپ مشکی کے آپ مشکی کے درود وسلام پہنچائے

## كے كھر اہواوررسول الله طفي عليم كاواسط دے كرحق تعالى سے دعاما كي ؟

[جواب]

## اس میں فقہاء کا اختلاف ہے جیسا کہ ملاعلی قاریؒ نے مسلک منقسط میں ذکر کیا ہے

جاتے ہیں فقط، چاہے دورونز دیک سے بیھیج جائیں دونوں برابر ہیں، جیسا کہ علی بن حسین بن علی رضی اللہ عنہم ہے مروی ہے کہ انہوں نے ایک اللہ عنہم ہے مروی ہے کہ انہوں نے ایک آدی کو دیکھا کہ وہ نجی طبیع آئی گئی ہیں۔ انہوں نے ایک آدی کو دیکھا کہ وہ نجی طبیع آئی گئی ہیں۔ ایا اور آپ طبیع آئی ہے فر یاد کرنے لگا تو انہوں نے فر مایا ہیں تہہیں ایک حدیث ندسنا وَل جو میرے والدنے میرے دادا سے اور انہوں نے نبی طبیع آئی ہے روایت کی کہ آپ طبیع آئی ہے فر مایا: [لا تتحدوا قبوی عیدا و لا بیوتکم قبوراً و صلوا علی فان تسلیمکم یبلغنی این کنتم]

"میری قبرکومیله گاه نه بنانا نه اپنج گھروں کوقبرستان بنانا، مجھ پر درود بھیجو کیونکه تمہارا سلام مجھ تک پہنچایا جاتا ہے خواہ تم کہیں بھی ہو۔''

البته ندکورہ بالا حدیث کہ جومیری قبر کے پاس مجھ پر درود بھیج تو میں اے سنتا ہوں تو اہل علم کے نز دیک بیروایت ضعیف (بلکہ من گھڑت ۔ ابو گھر) ہے جبکہ جوروایت ابوداؤد نے حسن سند ہے روایت کی ہے ابو ہر برہ رضی اللہ عنہ ہے مروی ہے کہ نبی طفی قبل نے فرمایا:

[ما من احد يسلم على الارد الله على روحى حتى ارد عليه السلام]

''تم میں ہے کوئی جب مجھ پرسلام بھیجے گا تو اللہ تعالیٰ میری روح کولوٹا دے گاحتی کہ میں اس کے سلام کا جواب دول۔'' بیروایت صراحثاً اس پر دلالت نہیں کرتی کہ آپ طلطے آئے مسلمانوں کے سلام سنتے ہیں بلکہ اس بات کا زیادہ احتمال ہے کہ آپ پرسلام فرشتوں کے ذریعے پہنچائے جاتے ہیں اگر ہم بیفرض کریں کہ آپ طلطے آئے میں تب بھی بیلازم نہیں آئے تاکہ آپ طلطے آئے آئی اُمت کی فریادیں اور دعا کیں بھی سنتے ہیں۔ (فتاوی اللحنة الدائمة ۱۹۸۳۔۱۷۰)

ہے فضیلۃ الشیخ حمودالتو یج ی حفظہ اللہ نے حسین احمد کی دیو بندی کے کلام کورد کرتے ہوئے فرمایا:
میں کہتا ہوں: حسین احمد کا قول باطل تھہرتا ہے کہ: انبیاء زندہ ہوتے ہیں اور انبیں حقیقی حیات غیر برزخی یعنی مثل دنیاوی حیات کے حاصل ہوتی ہے اور اس سے بیلازم آتا ہے کہ پھر انبیاء دیگر زندوں کی طرح زمین پر چلیں پھریں کھا کیں پئیس اور دیگر زندوں کی طرح قضائے حاجت بھی کریں اور یہ بھی لازم ہے کہ وہ لوگوں کے درمیان ظاہر ہوں ،لوگ انبیس دیکھیں ،اپنی مخطوں میں بٹھا کیس اور ابیا قول تو محض مخطوں میں بٹھا کیس اور ابیا قول تو محض محفلوں میں بٹھا کیس اور ابیا قول تو محض کو اس اور ہے عقل انسان سے ماور الوکلام ہے۔ حسین احمد کے قول کے بطلان پر بیات بھی لازم آتی ہے کہ اگر اس کا کہواں اور ہے عقل انسان سے صادر ہونے والاکلام ہے۔ حسین احمد کے قول کے بطلان پر بیات بھی لازم آتی ہے کہ اگر اس کا کھی میں ہونے چاہئیں جبکہ دانشمندوں کے زوید کے ایس باطل ہے اور اس کو بی ہوتی ہے وقوف ہی کرسکتا ہے۔ میں نہیں ہونے چاہئیں جبکہ دانشمندوں کے زوید کیا ایس باطل ہے اور ایس بات کوئی بے وقوف ہی کرسکتا ہے۔

فرماتے ہیں معلوم کروکہ ہمارے بعض مشائخ ابواللیث اوران کے پیروکر مانی وسروجی وغیرہ نے ذکر کیا ہے کہ زیارت کرنے والے کو قبلہ کی طرف منہ کرکے کھڑا ہونا جا ہے جبیبا کہ امام حسن نے

اس قول کوسلیم کرنے میں جولواز مات باطلہ مترتب ہوتے ہیں ان میں ایک نصوص کی تکذیب بھی ہے کہ اگر اس قول کو مان لیا جائے تو پھر آیات قر آنے جو نبی سٹنے آئے آ اور دیگر انبیاء علیم السلام کی موت پر دلالت کرتی ہیں ان کی تکذیب ہوتی ہوتی ہے۔ جیسے اللہ تعالیٰ نے سور والز مرمیں فر مایا: اِنگ مَیتِ مَیتِ وَ اِنَّهُم مَیتِ تُونَ . (سور۔ قالیز مر، آیت: ۳۰) ''اے چیم مرف والے ہیں اور ان پر بھی موت آنے والی ہے۔''

اور سوره آل عمران مين فرمايا: وَ مَا مُحَمَّد " إِلَّا رَسُوُل" قَدْ خَلَتُ مِنْ قَبْلِهِ الرُّسُلُ اَفَائِنُ مَّاتَ اَوُ قُتِلَ انْقَلَبْتُمْ عَلَى اَعْقَابِكُمُ . (سورهُ آل عمران، آيت:١٣٣)

'' محمد طنط آن ایر اسول کے سوا کی جھ نہیں ،ان سے پہلے بھی کئی رسول ہوگز رہے ہیں اگر انہیں موت آ جائے یا وہ قتل کر دیئے جائیں تو کیاتم اپنی ایز یوں کے بل پھر جاؤگے۔''

اورسوره الانبياء مين فرمايا:

وَ مَا جَعَلُنَا لِبَشَرٍ مِّنُ قَبُلِكَ الْخُلَدَ أَفَائِنُ مِّتَّ فَهُمُ الْخُلِدُونَ كُلُّ نُفُسٍ ذَآئِقَةُ الْمَوْتِ. (سورةَ الانبياء، آيت ٣٨ـ٣٥)

''ہم نے آپ (ﷺ کی آئے کہا بھی کی بشر کو ہمیشہ کی زندگی نہیں دی اگر آپ پرموت آ جائے گی تو کیا بیلوگ ہمیشہ زندہ رہیں گے۔ ہرجاندار نے موت کا مزہ چکھتا ہے۔''

اورسورة عَنكبوت مِين فرمايا: كُلُّ نَفُسٍ ذَآئِقَةُ الْمَوْتِ ثُمَّ إِلَيْنَا تُوْجَعُوْنَ. (سورة العَنكبوت، آيت: ۵۷) "برجاندارنے موت كامزه چكھنائے پھرتم سبكو ہمارى طرف لوٹ كر آنائے۔"

اورسوره آل عمران مين فرمايا: كُلُّ مَفْسِ ذَآئِقَةُ الْمَوْتِ وَ إِنَّهَا تُوَفَّوُنَ أَجُوُدَكُمُ يَوُمَ الْقِيهَةِ. (سورهُ آل عمران، آيت: ۱۸۵) "هم جاندار نے موت كامزه چگھنا ہے اور بے شكتم اپنے اعمال كاپورابدلدروز قيامت پاؤگے''

اورسوره الرحمٰن مين فرمايا: كُلُّ مَنْ عَلَيْهَا فَانٍ وَ يَبُقَى وَجُهُ رَبِّكَ ذُو الْجَلْلِ وَ الْإِكْرَامِ. (سورة الرحمٰن، آيت: ٢٦ ـ ٢٦) "كَانَات مِن جو بَهُ عَلَيْهَا فَانٍ وَ يَبُقَى وَجُهُ رَبِّكَ ذُو الْجَلْلِ وَ الْإِكْرَامِ. (سورة الرحمٰن، آيت: ٢٦ ـ ٢٦) "كَانَات مِن جو بَهُ اللهِ عَنا ہونے والا ہے اور تيرے رب كا چِره ( ذات ) بى باقى رہنے والا ہے جو برا عظمتوں اور بزرگيوں والا ہے۔"

حسین احتبلیغی جماعت کے اہم بزرگوں میں ہے ہے جو بیعقیدہ باطلہ رکھتا ہے کہ انبیاء علیہم السلام اپنی قبور میں د نیاوی حیات سے متصف ہیں اور اس کی جماعت کے اکا برین بھی اپنی مجلسوں میں جاگتی آئکھوں نہ کہ خواب میں نبی منطقے کی تشریف آوری کے قائل ہیں جو کہ شیخ الاسلام محمد بن عبدالوصاب رحمہ اللہ اور ان کے اتباع کے اس عقیدے کا بطلان

امام ابوحنیفہ سے روایت کی ہے اس کے بعد ابن ہام سے فقل کیا ہے کہ ابواللیث کی روایت نامقبول ہاں لئے کہ امام ابوحنیفہ نے حضرت ابن عمر رضی اللہ عنھما ہے روایت کی ہے کہ سنت يے كہ جبتم قبرشريف يرحاضر موتو قبر مطتر كى طرف منه كر كاس طرح كهو"السلام و علیک ایها النبی و رحمة الله وبر کاته" پھراس کی تائیر میں دوسری روایت لائے ہیں جس کومجد الدین لغوی نے ابن المبارک سے نقل کیا ہے۔ وہ فر ماتے ہیں میں نے امام ابوحنیفہ " کواس طرح فرماتے ساکہ جب ابوایوب شختیانی مدینه منوره میں آئے تو میں وہیں تھا میں نے کہا میں ضرور دیکھوں گابید کیا کرتے ہیں سوانہوں نے قبلہ کی طرف پُشت کی اور رسول اللہ طفی عید آ کے چرہ مبارک کی طرف اپنامنہ کیا اور بلائصنع روئے توبڑے فقیہ کی طرح قیام کیا پھراس کوفل کر کے علامہ قاری فرماتے ہیں اس سے صاف ظاہر ہے کہ یہی صورت امام صاحب کی پسند کردہ ہے ہاں پہلے ان کوتر دو تھا پھر علامہ نے بھی یہی کہا کہ دونوں روایتوں میں تطبیق ممکن ہے....الخ۔ غرض اس سے ظاہر ہو گیا کہ جائز دونوں صورتیں ہیں مگراولی یہی ہے کہ زیارت کے وقت چہرہ مبارک کی طرف منہ کر کے کھڑا ہونا جا ہے اور ہمارے نزدیک یہی معتبر ہے اور ای پر ہمارا اور مارے مشائخ کاعمل ہے اور یہی محم دعا مانگنے کا ہے جبیا کہ امام مالک سے مروی ہے

ابت کرتے ہیں کہ بی سے ایک دنیاوی حیات کھل کرلی ہے اور اس زندگی کے بعد آپ سے اور کا مانیانوں کی طرح موت آگئے ہے، تو یہ ہو وقف ان احادیث کا کیا جواب دیں گے جوآپ سے ایک کی موت اور کفن و فون کے متعلق ہیں؟ اور آپ سے ایک ایت ہے جس ابت ہے کہ آپ سے ایک کیا جواب دیں گے جوآپ سے ایک الارض یوم القیامة] ''قیامت کے دن سب سے پہلے میری قبر کوشق کیا جائے گا۔' اس کا کیا جواب دیں گے؟ چنا نچران کے پاس ان آیات واحادیث اور قیامت تک آپ سے ایک میری قبر کوشق کیا جائے گا۔' اس کا کیا جواب دیں گے؟ چنا نچران کے پاس ان آیات واحادیث اور قیامت تک آپ سے ایک میری قبر میں شہر نے کا کوئی جواب نہیں ہے۔ لہذا ان پر واجب ہے کہ کتاب وسنت اور عقیدہ سلف صالحین کی طرف رجوع کریں اور ان کاعقیدہ تمام انبیاء پر موت واردہ و نے کا ہے۔ اور یہ کہ تمام انبیاء اپنی قبور میں قیامت تک رہیں گا اور سب سے پہلے بی سے بھی انور کوشق کیا جائے گا۔ یہ سے عقیدہ ہے جبکہ اس کے برخلاف فاسد عقائد ہیں جنہیں شیطان فاصد عقائد ہیں جنہیں شیطان فاصد عقائد ہیں جنہیں شیطان فی مرتبی کرے صوفیوں اور تبلیغ وی جیسے اپنے دوستوں کو گر اہ کر رکھا ہے۔ (القول البلیغ، ص: ۸۱۔ ۸۲)

جبکہان کے کی خلیفہ نے ان سے مسئلہ دریا فت کیا تھا اور اس کی تصریح مولانا گنگوھی ّا پنے رسالہ "زبدہ المناسک" میں کر چکے ہیں اور توسل کا مسئلہ ابھی صفحۃ ، ۳، ۲ پر گزر چکا ہے۔ (۱) ساتواں سوال]

(2) کیافرماتے ہو جناب رسول اللہ طائے آئے پر بکٹر ت درود بھیجنے اور دلائل الخیرات اور دیگر اوراد کے پڑھنے کی بابت؟

[جواب]

ہمارے نزدیک حضرت طینے آئے پر درود شریف کی کثرت مستحب اور نہایت موجب اجروثواب واطاعت ہے دیگر رسائل الخیرات (۲) پڑھ کر ہویا درود شریف کے دیگر رسائل مؤلفہ کی تلاوت سے ہو۔لیکن افضل ہمارے نزدیک وہ درود ہے جس کے لفظ بھی حضرت مؤلفہ کی تلاوت سے ہو۔لیکن افضل ہمارے نزدیک وہ درود ہے جس کے لفظ بھی حضرت

(۱) من السلام قی الدین این تیمیة رحمه الله فرمات بین و که دلک انس بن مالک وغیره هی الصحابة رضی الله عنهم السلام علی النبی صلی الله علیه و سلم فاذا ار ادوا الدعاء استقبلوا القبلة یدعون الله تعالیٰ لا یدعون و هم مستقبولا القبرا الشریف. (حامع الرسائل ۱۲۱۱ لابن بتیمیة رحمه الله) التعالیٰ لا یدعون و هم مستقبولا القبرا الشریف. (حامع الرسائل ۱۲۱۱ لابن بتیمیة رحمه الله) التعالیٰ کو پکار آن کرم آئی بن ما لک اوردیگر صحابه کرام رضی التعنیم می منقول ب کدوه نی مشتقبی پرسلام پر سے اور جب دعا کر نے کا اراده فرماتی تو تو بلدئ و بوجاتے اور الله تعالیٰ کو پکارت اوردعا کے موقعہ پرقبر شریف کی طرف رق ترفر مات سے می النبی علیہ و صاحبیه شم اداد ان یدعو: ان ینصوف فیستقبل القبلة و کذلک انکر ذلک غیر و احد من العلماء المتقدمین شم اداد ان یدعو: ان ینصوف فیستقبل القبلة و کذلک انکر ذلک غیر و احد من العلماء المتقدمین کمالک و غیره. (اقتضاء الصراط المستقبم: ۲۱۱) اور تم نے احمد بن شریف کی اور تم بی می تم کرکے دعا کر نے کا انکار بری تعداد میں علی عرف ایک رحمد الله وغیره برائی التی طرح تے قبری طرف نو تو کو دی کرکے کا انکار بری تعداد میں علی عرف اور تصیده بمزین پر شین کے بارے میں مؤقف: الله عند استخدات کرنا و الله النجرات "قصد بی برده" اور" قصیده بمزین کراسی کی توکدان تیون میں الیافتو پایا جاتا ہو اور قسیده بمزین کراسی کی توکدان تیون میں الیافتول میں الیافتول میں الیافتول میں الیافتول میں الیافتول بیان جاتا ہو اور قسیده بمزین کراسی کی تکدان تیون میں الیافتول بیا و جاتا ہو اور قسیده برده و بمزید کی قر اُت کرنا اور اس میں درج وظیفوں کا ورد کرنا بہت کرام کی تردید کرتے ہوئے فرمانیات کرنا و بایا جاتا ہو اور قسیده بمزین کران بہت کرام کی توکدان تیون میں الیافتول بیل الیافتول بیل الیافتول بیل الیافتول بیل الیافتول بیل میں درج وظیفوں کا ورد کرنا بہت کرام کی توکدان تیون میں الیافتول بیل الیافتول بیل

## ہے منقول ہیں گوغیر منقول کا پڑھنا بھی فضیلت سے خالی نہیں ہے اور اس بشارت کا مستحق ہوہی

جس ہے نبی منطق نے نے ختی منع فرمایا ہے بلکہ تصیدہ بردہ اور قصیدہ ہمزید میں ایساموادموجود ہے جوشرک اکبر کے زمرے میں آتا ہے جو کرسب سے برداظلم ومنکر اور سخت حرام ہے۔ان دونوں قصیدوں اور دلائل الخیرات کو وہی آ دمی اپناور دمقرر کرتا ہے جو شرک و بدعت میں مبتلا اور غلو واطراء میں مشغول ہو۔

اللدتعالى امام محد بن اساعيل الصنعاني كوخوش ركھ جبكه انہوں نے شیخ الاسلام امام محد بن عبدالوهاب رحمد الله كى مدح ميں يوں

اشعار کے:

اصاب ففيها ما يجل عن العد بلا مرية فاتركه ان كنت تستهدى تساوى فليسا ان رجعت الى النقد درسها أزكى لديهم من الحمد و كنت أرى هذى الطريقة لى وحدى

و حرق عسدا للدلائل دفترا غلونهى عنه الرسول و فرية احاديث لا تعزى الى عالم فلا و صيرها الجهال للذكر ضرة ترى لقد سرنى ما جاءنى من طريقه

جن کافخص ترجمہ یوں ہے کہ شخ الاسلام محمد بن عبدالوہابؓ نے '' دلائل الخیرات اور دیگر گمراہیوں کے دفتر جلا ڈلے اور اپنے خالفین کا کوئی ڈرندرکھااور جس غلوہ نبی مطلق ہے نے منع فر مایا تھا بے شک اے ترک کرنے ہی میں ہدایت وسلامتی ہے اور ایسی اطادیث جنہیں کی متنداہل علم نے قبول نہ کیا ہووہ اگر شخصی ونقذ کے مرحلے ہے گزریں توضیح احادیث کے برابر نہیں ہوسکتیں جبکہ جہلاء نے ان بے دلیل ذکر واوراد کوا پنی حرز جان مجھ رکھا ہے اور بے شک میرے گئے باعث مسرت وہی راستہ ہے جے شخصی الاسلام نے اختیار کیااور میں اپنے لئے بیا یک ہی راستہ یا تا ہوں۔''

## جائے گا کہ جس نے مجھ پرایک بار درود پڑھاحق تعالیٰ اس پردس مرتبہر حمت بھیج گاخود ہمارے

وکتور ہلالی فرماتے ہیں: بردۃ وہمزیہ میں ایسا شرک پایا جاتا ہے جے کوئی مشرک دجال ہی قبول کرسکتا ہے مشلاً: قصدیہ بردۃ میں یوں لکھاہے:

یا أكرم الحلق مالى من ألوذبه سواك عند حلول الحادث العمم الحدث العمم الحدادث العمر العمر الحدادث العمر الحدادث العمر الحدادث العمر العمر الحدادث العمر الحدادث العمر العمر الحدادث العمر ا

اى طرح قصيدة بمزيديس يول لكماع:

ذهيلت عن أبنائها الرحماء سق مسن خوف ذنبه البرآء معاصى و لكن تنكيرى استحياء بسالذمسام مسنك ذمساء يا رحيما بالمؤمنين اذا ما يا شفيعا في المذنبين اذا أشف جد لعاص وما سواى هواك و تدارك بالعناية ما دام له

یعنی نبی منطق کیا ہے رحم کی فریاداورخوف کی حالت میں انہیں نجات دھندہ قرار دیا گیا ہے اور گناہوں کے بوجھ کوٹال کرعنایت کرنے والا اوراُمت کی باگوں کوتھا منے والا قرار دیا گیا ہے۔

یے شرک صرت گا در بہتان بازی پرمشمل کلام ہے جے وہی دل اپنے اندرسموسکتا ہے جو مرض میں مبتلا ہو۔ مثلاً شرک و بدعت کے حامی درسیا اور بُت پرس کے مدد گارمولوی حسین احمد مدنی دیو بندی کے دل جیسا۔ انتہی ۔

التحريخ عيد الرحمٰن بن حن ابن شيخ الاسلام محد بن عبد الوهاب رحم الله في ابني كتاب " فتح المجيد" جوك "كتاب التوحيد" كي شرح بي من بوهيرى كلام كوفقل كرك اس كار دكيا-

يا اكرم الخلق ما لى من الوذبه سواك عن حلول الحادث العمم

 شخ حضرت مولانا گنگوهی قدس سره اور دیگر مشائخ دلائل الخیرات پڑھا کرتے تھے اور مولانا حضرت حاجی امداداللہ شاہ مہاجر کمی قدس سره (۱) نے اپنے ارشادات میں تحریفر مایا که مریدین کو امر بھی کیا ہے کہ دلائل الخیرات کا ورد بھی رکھیں اور ہمارے مشائخ ہمیشہ دلائل الخیرات کو روایت کرتے رہے ہیں اور مولانا گنگوهی بھی اپنے مریدین کو اجازت دیتے رہے ہیں:

[آنٹھواں نواں اور دسواں سوال]

(۸) تمام اصول وفروع میں چاروں اماموں میں ہے کسی ایک امام کا مقلد بن جانا درست ہے انہیں اور اگر درست ہے تومستحب ہے یا واجب اور آپ کس امام کے مقلد ہیں؟

نداس کی خاطر وشنی ودوی کرتے ہیں۔ پس ان مشرکوں کا ہر کمل اللہ اور اس کے رسول کے احکامات کے برعکس ہوتا ہے علمی اور حملی
اعتبار سے اور جس سے اللہ اور اس کے رسول مشتق آنے نے روکا ہوتا ہے اس کا بیار تکاب کرتے ہیں۔ (انتہی علامه)

اسمید فضیلہ الشیخ سلیمان بن عبد اللہ بن شیخ الاسلام محمد بن عبد الوصاب رحمہ اللہ نے اپنی کتاب "تیسیب وا السعنے دینو السحدید فی مشوح کتاب التو حید" میں بوری کی مساحب قصیدہ بردہ شریف" پریون تنقید فرمائی:

بومیری کے ان اشعار کوؤکرکر کے اس پر تبعرہ فرمایا:

ان من جودک الدنیا و ضوتها و من علومک علم الدوح والقلم الان بیش بیش کرنے و کا بیش کرنے کا بیش کرنے کا الدوح والقلم الدوح و القام کی بیاد کراردے دیا اور آپ سین کھانے کو ہو محفوظ اور تمام علوم کا جانے والا قراردے دیا۔ حال نکہ یہ سب بچھا آپ سین بی بیش کی محب و تعظیم اور مالانہ یہ سب بچھا آپ سین بی بیش کی محب و تعظیم اور متابعت کے نام پر سی مالی کے اور اس ملعون کی بھیشہ بی چال رہی ہے کہ وہ تق وباطل کو خلا ملط کر کے ہر بے عقل نور بھیرت عادی انسان نما چو پائے اور ایسے لوگوں کو جوقر آن وسنت کے مضبوط ستونوں سے وابسہ نہیں ہوتے آئیں شکار کرے اور جہنم کا ایندھن بنائے۔ جبد اصل میں آپ سین بی تی تعظیم نقع پہنچاتی ہے وہ آپ سین بی تی کی ال کی ہوئی شریعت کی تصدیق اور اطاعت سے اور اسان عمل میں آپ سین بی تی بی کی خاطر مجب و نظرت اور وہ کی بیروی اور آپ سین بی تی کی اور وہ کی بیروی اور آپ سین بی کے سوا الدوری وہ کرنے پر آپ سین بی کی کرے طاغوت مقرر کر لینے میں بیتینا آپ سین بین کی کی محرق آپ سین بین کی کر کے طاغوت مقرر کر لینے میں بیتینا آپ سین بین کی کی محرق آپ مین بین کی کا کر اور کے ادکام کی اطاعت میں شریک کر کے طاغوت مقرر کر لینے میں بیتینا آپ مین بین کی کی بیروی اور آپ سین بین کی کر کے طاغوت مقرر کر لینے میں بیتینا آپ مین بین کی کر کے طاغوت مقرر کر لینے میں بیتینا آپ مین بین کی کر کے طاغوت مقرر کر لینے میں بیتینا آپ مین بین کی کر کے امام الطا کئد اور خوال کورو کر نے بی میں آپ سین بین بین جانوت کے بائی مولا ناز کر بیان کی تعریف کی بین میں تابی بی تبلینی جماعت کے بائی مولا ناز کر بیان کی تعریف کی تین میں تابی تبلینی جماعت کے بائی مولا ناز کر بیان کی تعریف کر تی میں تابی تبلینی جماعت کے بائی مولا ناز کر بیان کی تعریف کر تی میں تابی تبلینی جماعت کے بائی مولا ناز کر بیان کی تعریف کی تین میں تابی تبلینی جماعت کے بائی مولا ناز کر بیان کی تعریف کر تی میں تابی میں تابی تبلینی جماعت کے بائی مولا ناز کر بیان کی تعریف کر تی میں تابی میں تابی میں تابی بی تبلینی جماعت کے بائی مولا ناز کر بیان کی تعریف کی تعریف کی میں تابی بی تبلینی جماعت کے بائی مولا ناز کر بیان کی تعریف کی میں تابی کی تعریف کی میں تابی بی تبلین کی تعریف کی کور

[جواب]

اس زمانے میں نہایت ضروری ہے کہ چاروں اماموں میں سے کسی ایک کی تقلید کی جائے بلکہ واجب ہے کیونکہ ہم نے تجربہ کیا ہے کہ آئمہ کی تقلید چھوڑ نے اور اپنے نفس وہوا کے اتباع کرنے کا انجام الحادوز ندقہ کے گڑھے میں جاگر نا ہے اللہ پناہ میں رکھے اور بایں وجہ ہم اور ہمارے مشاکخ تمام اصول وفروع میں امام المسلمین ابوحنیفہ رضی اللہ عنہ کے مقلد ہیں (۱) خدا کرے اس پر ہماری موت ہواور اسی زمرہ میں ہمارا حشر ہواور اس مبحث پر ہمارے مشاکخ کی بہترین تصانف دُنیا میں مشتہروشائع ہو چکی ہیں۔ (۲)

ہوئے کہتے تھے کہ جاجی امداد اللہ علماء گرتھے۔

حسین احد مدنی نے رشید احد گنگوهی کی زبان ہے جاتی صاحب کی تعریفات والقابات یوں بیان کے ہیں: افتار الشائخ الاسلام، مرکز الخواص والعوام، منبع البرکات القدسية ،مظہرالفو ضات المرضية ،معدن المعارف الالهمية ،مخزن الحقائق ،مجمع الدقائق ،مراج اقر اننه، قد وة اصل زمانه، سلطان العارفین ، ملک التارکین ،غوث الکاملین ،غیاث الطالیین ، وہ جن کی مدح کرنے میں قلموں کی زبانیں عاجز ہیں ،جن کی توصیف ہے عاجز ہیں سب لوگ ان کی عزت کے سب ، وہ جن کے شعار پراولین و آخرین میں قلموں کی زبانیں عاجز ہیں ،وہ جن کے قالمین دولت ایمان کی بناء پر حسد کرتے ہیں ،میرے وظیفہ جان ،میرے مضبوط سب ووسیلہ دُنیاو آخرت میں ،میرے آ قاومر داراور قیامت کوجہنم کی آگے ہے آ زاد کرنے والے ،میرے سیدمیری نبت مضبوط سب ووسیلہ دُنیاو آخرت میں ،میرے آ قاومر داراور قیامت کوجہنم کی آگے ہے آ زاد کرنے والے ،میرے سیدمیری نبت الشخ الحال الله قالون کی سلمه الله تعالیٰ بالار شاد و الهدایة و از ال بذاته المطهر و الضلالة و الغو ایة .. النج (الشباب ال قب میں : ۲۰۰۲) مکم میں کا سلمه الله تعالیٰ بالار شاد و الهدایة و از ال بذاته المطهر و الضلالة و الغو ایة بیک بمیشہ ہے اللی برعت کی یہی عادت رہی ہے کہ وہ اپنشیوخ کی مدح سرائی میں زمین و آسان کے قلابے ملادیے ہیں گئے ایسان کر دکھایا گیا ہے۔ (اُبُومی)

(۱) مصنف اس جگہ پہلے سوال کے جواب میں اصول میں ابومنصور ماتریدی اور فروع میں ابوحنیفی گی تقلید بیان کر چکے ہیں، یہاں وہ یہ بات بھول گئے۔

(۲) علاء البلسة كااس سلسلے ميں مؤقف: فضيلة الثين محر بن صالح العثمين رحمه الله ہے اس مسئلے پرسوال كيا گيا تو انہوں نے فرمايا: "....تاكه بيد بات معلوم ہوجائے كه حق ان چار ندا ہب (حنی شافعی ما کمی و حنبلی) ميں مخصر نہيں ہے بلکہ حق تو ان کے غير (يعنی كتاب وسنت اور منج سلف صالحين) ميں ہے۔ ان مقلدين كااس مسئله پراجماع امت كا اجماع نہيں ہے اور نه بمی خود آئمه كرام علیم الرحمة كااس پراجماع ہے، نه بمی الله تعالی نے انہيں اسے بندوں پرامام مقرر كيا ہے۔ البتة انہيں اس منصب كا اہل پاكر

عقا كدعلاء ديوبند

#### [گيار ہوال سوال]

(۱۱) کیا صوفیہ کے اشغال میں مشغول اور ان سے بیعت ہونا آپ کے نزدیک جائز اور اکا ہے کا کہ اور مشاکع کی اکابر کے سینہ اور مشاکع کی ایس یانہیں اور مشاکع کی روحانیت سے اہل سلوک کونفع پہنچتا ہے یانہیں؟

[جواب]

ہمارےزودیک مستحب ہے کہ انسان جب عقائد کی درستی اور شرع کے مسائل ضرور ہیر کی مستحب ہے کہ انسان جب عقائد کی درستی اور شرع کے مسائل ضرور ہیر کی سخصیل سے فارغ ہو جائے تو ایسے شخ سے بیعت ہو جو شریعت میں راسخ القدم ہو، دنیا سے برغبت ہو آخرت کا طالب ہو، نفس کی گھاٹیوں کو طے کر چکا ہو، خوگر ہو، نجات دہندہ اعمال کا اور علیحہ ہو، تباہ کن افعال سے خود بھی کامل ہود وسروں کو بھی کامل بناسکتا ہو۔ ایسے مرشد کے ہاتھ میں ہاتھ دے کراپنی نظر اس کی نظر میں مقصودر کھے اور صوفیا کے اشغال یعنی ذکر وفکر (۱) اور اس میں

امت نے خودہی بیعزت افزائی کی ہے بیآ تمہ کرام رحمہم اللہ بخوبی جانے تھے کدان کی پیروی صرف سنت اور نبی منظیر آئے اطاعت پر موقو ف ہے بہی وجہ ہے کہ وہ اپنی تقلید کرنے سے لوگوں کو منع کرتے تھے۔صرف ان فقاد کی جات پڑھل کی اجازت دیے تھے جو کتاب وسنت کے موافق ہوں۔اس میں کوئی شک نہیں کدان چاروں آئمہ امام ابوطنیفہ،امام مالک،امام شافعی اورامام اجر تھم اللہ کا غذہب خطاوصواب کا اختال رکھتا ہے کیونکہ ان میں سے ہرائیک کا قول قبول بھی کیا جاسکتا ہے اور ترک بھی کیا جاسکتا ہے سوائے رسول اللہ منظ آئے آئے کے قول وفر مان کے: (دیکھیں تفصیل کے لئے فقاد کی ابن تیمین سے ۱۳۵۸

(۱) علائے اہلے تاکاس سکے پرمؤ قف: اللجنة الدائمة دارلافتاء کمیٹی کی طرف تضوف کے سلسلوں اوران کے اوراد و وظائف مے متعلق سوال پر بوں جواب دیا گیا۔

الوال: تصوف كے سلاس سے وابستگی اوران كے مقرر كردہ فجر ومغرب كی نماز كے بعد كئے جانے والے وظیفے كرنے كاكيا عم ہے۔اى طرح اس شخص كے بارے ميں كيا عمم ہے جونبی مشئے تيز أكوجا كئى حالت ميں و يكھنے كا دعوئي كرے اور آپ مشئي تيز أپر ان لفظوں"السلام عليك يا عين المعيون و روح الارواح؟" سے سلام بينجنے كاكيا تھم ہے؟

الجواب: الحمد لله وحده والصلاة والسلام على رسول وآله و صحبه... و بعد!

تصوف علم مسلط اوران کے مقرر کردہ اوراد و وظائف جن کاذکر کیا ہے بدعت اوراحداث فی الدین ہیں جن میں تیجانی اور کتانی سلسلہ بھی ہوئے ہیں) نہ ہی ان کے اوراد و

فنائے تام کے ساتھ مشغول ہو (۱) اور اس نسبت کا اکتباب جونعمت عظمی اورغنیمت کبریٰ ہے جس کو شرع میں احسان کے ساتھ تعبیر کیا گیا ہے اور جس کو یہ نعمت میسر نہ ہواور یہاں تک نہ پہنچ سکے ، اس

وظائف شریعت سے ثابت شدہ ہیں، سوائے ان اذکار کے جو کتاب دسنت کے موافق ہوں۔ (فقاوی اللجنة الدائمة ۲ مر۱۸۳) اللہ علامة المغرب دکتورتقی الدین هلالی رحمہ اللہ حسین احمہ مدنی دیو بندی کے کلام کی تر دید کرتے ہوئے فرماتے ہیں: اٹل تصوف کے مقرر کردہ اوراد و اذکار ان کے پیروں اور ولیوں کے عطا کردہ ہوتے ہیں جس کے ذریعے وہ اپنے مریدوں کو قابو کئے رہتے ہیں۔

پھرفرمایا کداگر حسین احمد مدنی جوانگریزی استعار کاپروردہ ہے، سے بیرکہا جائے کہ بیراذ کارجن کی نسبت تم اپنے ولیوں کی طرف کرتے ہوئے بیداولیاءالشیاطین ہیں۔ کیا نبی ﷺ نے اپنی امت کو بیہ سکھائے ہیں یا تمہارے اولیاء پر بذریعہ وی نازل ہوئے تھے جنہیں نبی مشیکرین تو جانتے تک نہیں تھے؟

اگروہ میہ کہے کہ میہ وردنبی طشکا تین ہے امت کو ملے ہیں توحق بات میہ کہ ان اور اوکو پیرے اجازت لے کر کرنا ہی بدعت تھہرا کیونکہ اہل علم ان کے الفاظ ومعانی ہے واقف ہیں انہیں کسی کی اجازت کی ضرورت نہیں کیونکہ انہیں تو نبی طشکا تین نے امت وسکھایا اورعطافر مایا ہے اور ان کے پڑھنے کی اجازت دی ہے۔

اورصوفیوں کی گمراہیوں میں ان کا بیقول بھی شامل ہے کہ جب کوئی ورد کسی پیرے حاصل کر کے اس کی اجازت سے کیا جائے تو اس کا اجر بڑھ جاتا ہے اورا گر بغیرا جازت کیا جائے تو اجروثو اب گھٹ جاتا ہے۔

مثلاً جے تیجانیوں کا بیعقیدہ ہے کہان کی شخ کی اجازت ہے جو ''صلانے الیف اتح'' پڑھی جاتی ہےاس کا اجر چھ ہزار قر آن مجید پڑھنے کے برابر ہے جبکہ بلاا جازت وہ عام نمازوں کی طرح اجر رکھتی ہے۔

چنانچہ کتاب وسنت سے وابسۃ تو حید پرست ان پیروں کے وظیفوں کا انکار اس بناء پر کرتے ہیں کہ یہ بدعات و
احداث فی الدین کے مخالف ہیں۔ کیونکہ کب صدیق اکبر بخالفہ نے کوئی ورداس امت کودیایا عمر بٹائٹوئٹ نے دیا ہے؟ ای طرح عثمان و
علی اور دیگرتمام صحابہ کرام بٹنائٹہ عین نے کوئی وردامت کودیا ہے؟ اور کیا صحابہ کرام بٹنائٹہ ہے ناموں پرکوئی سلسلہ پایا جاتا تھا؟ مثلاً
سلسلہ ابو بکریہ،سلسلہ عمریہ،سلسلہ عثمانیہ،سلسلہ عالم بیہ،سلسلہ جابریہ،سلسلہ مسعودیہ، وغیرہ سبحانك هذا بہتان عظیم

حسین احمدتو اہل تو حید کوسنت نبوی مظفی آنے کی حفاظت اور بدعات کی مخالفت پر بُراجا نتا ہے جبکہ ہم جب ان لوگوں
کوسنت نبوی کی محبت اور مخالفت و ترک بدعات کی بناء پر عار دلاتے ہیں تو بے شک ان کا ہمیں بُراجا ننا در حقیقت ہماری مدح
سرائی ہے کہ ہم تو حیدوسنت والے ہیں۔ (و مللہ المحمد و المصند) (دیکھیں السراج الممیر للد کتورهلالی ہمی: ۴۰۰س)

(۱) علاء اہل اسلمہ کا اس مسلمے پرمؤ قف: فضیلہ الشیخ محمد بن صالح احتیمین رحمہ اللہ فناء کی تین قسمیں بیان کرتے ہیں۔
جن ہیں دوسری قسم کے بارے ہیں فرمایا: پی تصوف کے بدی طرق سے حاصل ہوتا ہے جس میں اپنی ذات کی نفی کرتے ہوئے اور
تمام موجودات کو بھی ماسوائے اللہ تعالیٰ کی ذات کے فئی کرتے ہوئے صوفی فنا ہوجا تا ہے اور ایسا اس لئے ہوتا ہے کہ اس کے دل کا
اللہ تعالیٰ سے جب تعلق قائم ہوجا تا ہے تو بید دل اس تعلق کے مقام و مرتبہ اور ورود کو برداشت کرنے سے قاصر ہوجا تا ہے۔
اللہ تعالیٰ سے جب تعلق قائم ہوجا تا ہے تو بید دل اس تعلق کے مقام و مرتبہ اور ورود کو برداشت کرنے سے قاصر ہوجا تا ہے۔

# كوبزرگول كيسليك مين شامل به وجانانى كافى بيكونكدرسول الله طيفي الم في الله على الله

چنانچاس کے دل سے اللہ کے سواسب کچھ مٹ جاتا ہے۔ اپنے آپ کے فناء ہو جانے پرصوفی اپنے معبود میں عبادت کے استفراق کی وجہ سے الدکھ سے اللہ میں فنا ہو جاتا ہے جی کہ استاس بھی ختم ہو جاتا ہے کہ دہ ذکر دعبادت کر رہا ہے یانہیں کیونکہ وہ تو اپنے معبود فدکور یعنی اللہ تعالی میں فنا ہو چکا ہوتا ہے بیجہ اس بھی کی قوت کے جواس کے دل پر وارد ہوتی ہے۔

بیفناء جوبعض تصوف وسلوک کے ارباب کو حاصل ہوتا ہے گئی وجوہ سے ناقص ہے۔

اول: پیفانی ہونے والے کے ول کی کمزوری کا پیتہ دیتا ہے جو کہ اس کی استطاعت نہیں رکھتا کہ اپنے اندر معبود اور عبادت کو حاضر کرلے، امر اور مامور کو اکٹھار کھ سکے۔ بلکہ بیعقیدہ رکھتا ہے کہ جب وہ عبادت و پخیل اُمر بجالاتا ہے جو دراصل معبود اور آمریں مشتغل ہوتا ہے بلکہ وہ عبادت کی جگہ آمریس مشتغل ہوتا ہے بلکہ وہ عبادت کی جگہ معبود میں اور ذکر کی جگہ نہ کو رہیں فنا ہوجاتا ہے۔

ثانی: اس فناء کاشکار دیوانوں اور نشہ کرنے والوں سے مشابہ حالت تک پہنچ جاتا ہے جتی کہ اس سے تولی اور فعلی اعتبار سے بعض شطحیات صادر ہوجاتی ہیں جو کہ مخالفت شرع اور غلطی پر مشمثل ہوتی ہیں جیسا کہ بعض صوفیوں کے اس حال میں صادر ہونے والے اتوال اس پر دلیل ہیں۔ مثلاً سبح انسی . . . سبح انسی ما اعظم شانی ، انا الله ، هافی الحبة الا الله ، انصب خیسمتی علی جہنم ، "میں پاک ہول میری شان بردی عظیم ہے ، میں اللہ ہوں ، میر سے بتے میں اللہ کے سوال ہوں میری شان بردی عظیم ہے ، میں اللہ ہوں ، میر سے بتے میں اللہ کے سوا کے دوا کے دوا ہو قوق الا باللہ .

ثالث بیده فناء ہے جوسوائے کاملین عبادت گزاروں کے کسی کو حاصل نہیں ہوتی نہ کسی رسول کو نہ نبی کو اور نہ ہی صدیقین و شہداء کو سوائے ہمارے بیغیر ملے گئے کے کسی کو بید فنا حاصل نہیں ہوئی۔ جبکہ آپ ملے گئے آئے شب معراج اللہ تعالیٰ کی ان عظیم آبات کو بیٹنی طور پر دیکھا جنہیں کسی بشر ہے کہ بھی نہیں دیکھا اور اس حالت میں بھی آپ ملے گئے آپانی قو آت وحواس ظاہرہ و باطنہ کے ساتھ ٹابت ورجہ سے ثابت قدم رہے۔ جبیہا کہ حواس ظاہر کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا: مَا زَاعَ الْبُحَسُورُ وَ مَا طَعٰی (سورة النّجم، آیت: ۱۷) "نہ آپ کی نگاہ بہکی نہ حدے بردھی۔"

اور تو آت باطنه کے بارے میں فرمایا: مَا کَلَابَ الْفُؤَادُ مَارَای. (سورة النجم، آیت: ۱۱) "ان کے ولئے جھوٹ نہیں کہا جے (پیغیر منظم کی آئے کے دیا۔"

یہ آپ مطبق کے خلفاء راشدین ابو بھر وعثمان وعلی رشی تھیں ہیں جواس امت کے سب سے افضل ترین بلکہ تمام انبیاء علیہم السلام کے بعد سب سے افضل انسان ہیں اور اولیاء اللہ وسر دار ہیں گرنہ ہی انہیں اور نہ دیگر صحابہ کرام دی تاہیہ ہی کو اس قتم کا فناء حاصل ہوا عالانکہ و واپنے بلند و بالا مقام اور کمال در ہے فضیلت پر فائز ہیں۔

یہ برعت اس وقت جاری ہوئی جبکہ بعض تابعین جوعبادت گزاراور گوشنشین تھے توان میں پھے چینے چلاتے اور پھھ

"آ دی اس کے ساتھ ہے جس کے ساتھ اسے محبت ہووہ ایسے لوگ ہیں جن کے پاس بیٹھنے والامحروم نہیں رہ سکتا''

اور بحد الله ہم اور ہمارے مشائخ ان حضرات کی بیعت میں داخل اور ان کے اشغال کے شاغل اور ارشاد و تلقین کے در پے رہے ہیں۔ والحمد لله علی ذک اب رہامشائخ کی روحانیت سے استفادہ اور ان کے سینول اور قبروں سے باطنی فیوش پہنچنا سو بے شک صحیح ہے مگر اس طریق سے جو اس کے اہل اور خواص کو معلوم ہے نہ اس طرز سے جو عوام میں رائج ہے۔ (۱)

پرموت تک طاری ہوئی اور ایساسب پچھ صوفیوں کے اہم بزرگوں کے ساتھ گزرا توجس نے ان اعمال کوسلوک کے اعلیٰ درجات قرار دیا تو وہ کھلی گراہی میں جاگرا۔ اور جس نے اے اللہ کی طرف قرب کا لاز مدقر ار دیا تو اس نے بھی خطا کی ۔ جبکہ حقیقت میں یہ بعض سلوک کی منازل طے کرنے والے صوفیوں کے دلوں پر وار دہونے والی تجلیات الصیہ تھیں جن کی قوت و مقام کے سنجا لئے ہان کے قلوب قاصر تھے۔ کیونکہ دل تو کمز در ہوتے ہیں کہ جن میں بیک وفت عبادت اور معبود کو اکٹھا کر لیا جائے۔ تیسری قت عبادت اور معبود کو اکٹھا کر لیا جائے۔ تیسری قتم کا فناء کفر والحاد پر مشتمل ہے۔ یہ اپنے وجود کا انکار کرکے اللہ کے وجود کا اثبات کرنا ہے اور یہ عقیدہ رکھنا ہے کہ خالتی عین مخلوق ہے اور موجود ہیں اور رب ومر بوب، خالتی وظلوق میں عابد و معبود میں اور آمر و ما مور میں کوئی فرق میں عابد و معبود میں اور آمر و ما مور میں کوئی فرق میں عابد و معبود میں اور آمر و ما مور میں کوئی فرق ہیں اور اس کی دو وجو ہات ہیں۔ والے ابن عربی بھی مدانہوں نے رب کے تقید کے واس سے ملاکر جے کہا گھی میں میں اور اس کی دو وجو ہات ہیں۔

ہے کہ مہلی میرکدانہوں نے رب کوعین مربوب و مخلوق بنا ڈالا جبکہ عیسائیوں نے رب کے ایک بندے کواس سے ملا کر جے اللہ نے رسالت کے لئے چنا۔ جا ہے عیسیٰ کوانہوں نے رب کا حصہ و جزء مقرر نہیں کیا۔

کے دوسری وجہ بید کہ انہوں نے اللہ تعالیٰ کو ہر چیز حتی کہ خزیر و گئتے اور پلیدی و بخس اشیاء کے ساتھ بھی ملا کرایک وجود بنا ڈالا (اعبو فہ بسائلہ من ذلک) ۔ بیالیا کفر ہے کہ جونصار کی ہے بڑھ کر ہے کیونکہ انہوں نے تو صرف عیسیٰ علیہ السلام کواللہ کا بیٹا مقرر کیا اور یہی بات ان حلولیوں کی تر دید کے لئے کافی ہے کیونکہ ان کا اصل مقصد تو خالق ومخلوق کے فرق کومٹا کرایک ہی چیز بنا تا ہے کہ بندہ ورب اور خالق ومخلوق ایک ہی جیں۔ ای طرح ناکے ومٹکوح کو بھی ایک کر دیا ، مجرم وقاضی کو ایک کر ڈالا ، جس کے لئے گواہی دے رہا ہے دونوں ایک ہی جیں تو بیا نتہا در ہے کی بے وقو فی وصلالت ہے۔

ای طرح شیخ رحمہ اللہ نے فرمایا کہ ان وحدۃ الوجودیوں کے بعض سے پیمنی ذکر کیا گیا ہے کہ ان میں کوئی اپنے بیٹے سے بفعلی کے ارادے سے آتا اور دعویٰ کرتا کہ وہ اللہ رب العالمین ہے (معاذ اللہ) تو اللہ ایسے فرقے کو ہلاک ورسوا اور برباد کر ہے جنہوں نے ایسے کو بھی الدمقر رکرڈ الاجس ہے ہمیستری کی جاتی ہے۔ (فناوی ابن تیمین ہم رہ ۲۴۳ ۲۴۳)

(۱) ذکورہ عقائد پر علماء الل النة کامؤ قف: ان عقائد کا اس امت کے لئے عظیم خطرہ اور فتنہ ہونا واضح ہے چنا نچے اس موضوع پر ہم

چند کمبارعلماءکرام کے فتاویٰ جات کود مکھتے ہیں تا کہان فتنوں ہے دوجار ہونے پر جوخطرات لاحق ہیںان کے دلائل جان عکیں۔

## [بارجوال سوال]

## (۱۲) محمد بن عبد الوهاب نجدى حلال سمجھتا تھامسلمانوں كے خون اوران كے مال اور آبروكو

''اوراس سے بڑھ کرکون گمراہ ہوگا؟ جواللہ کے سواایسوں کو پکارتا ہے جو قیامت تک اس کی دعا قبول نہ کرسکیس بلکہ ان کے پکار نے سے محض بے خبر ہوں اور جب لوگوں کو جمع کیا جائے گا تو بیان کے وشمن ہو جا کیں گے اور ان کی پرستش سے صاف انکار کر جا کیں گے۔''

اورالله تعالى فرمايا: [وَالَّـذِيْسَ يَدْعُونَ مِنُ دُونِ اللّٰهِ لَا يَخُلُقُونَ شَيْمًا وَّ هُمُ يُخُلَقُونَ آمُوَاتَ عَيْرُ آخِيَآءِ وَ مَا يَشْعُرُونَ آيَّانَ يُبْعَثُونَ.] (سورة التحل، آيت: ٢٠ـ٢١)

''اورجواللہ کے سواایسوں کو پکارتے ہیں جو کسی چیز کو پیدا کرنے والے نہیں بلکہ خود بی پیدا کئے گئے ہیں بیمُر دہ ہیں زندہ نہیں ہیں اور اس بات کا بھی شعور نہیں رکھتے کہ انہیں کب دوبارہ (حشر کے دِن) اٹھایا جائے گا۔''

کیا آپ نے ہفتے والے دن سے متعلق یہودیوں کی طرف نہیں ویکھا کہ جب انہیں اللہ تعالی نے ہفتے کے دن دکار سے سطح فر مایا تو انہیں آز مایا اورای دن بری تعداد میں محجیلیاں دریا میں ہوتیں جبکہ ہفتے کے علاوہ ہاتی ایام میں محجیلیاں کم ہوتیں پس ان کی آرز و کیں اور تمنا کیں بوطقی چلی گئیں اور وہ یہ کہنے لگے کہ ہم نے یہ محجیلیاں اپنے اوپر کیونکر ترام کر کھیں ہیں؟ پھر سوچ و بھارکر کے یہ فیصلہ کیا کہ کیوں نہ ہم جمعہ کے دن جال دریا ہیں ڈال دیا کریں تا کہ اس میں محجیلیاں ہفتے کے دن پھنس جا کمیں اور

اور تمام لوگوں کومنسوب کرتا تھا شرک کی جانب اور سلف کی شان میں گتاخی کرتا تھا اس کے بارے میں آپ کی کرتا تھا اس کے بارے میں آپ کی کیارائے ہے اور کیا سلف اور اہل قبلہ کی تکفیر کوآپ جائز سجھتے ہیں یا آپ کا کیا مشرب (مسلک) ہے؟

پھراتوارك دن يرمچهايال پكرلياكرين چنانچهاس اقدام پرانبيس اس جيلے نے ابھارااوروہ الله كى حرام كردہ حدود ميں واقع ہوگئة توالله تعالى نے انبيس ذليل ورسواكر كے بندر بناؤالا۔ چنانچهارشاد بارى تعالى ہے: وَسُسَلُهُمْ عَنِ الْقَوْيَةِ الَّتِي كَانَتُ حَاضِوَةَ الْبُحْرِ اِذْ يَعُدُونَ فِي السَّبُتِ اِذْ تَأْتِيهُمْ حِيْتَانُهُمْ يَوْمَ سَبْتِهِمْ شُوعًا وَ يَوْمَ لا يَسْبِتُونَ لا تَأْتِيهُمْ كَذَٰلِكَ نَبُلُوهُمْ بِمَا كَانُوا يَفُسُقُونَ. (سورة الاعراف، آيت: ١٦٣)

"اورآپ (ملنے میں ان (لوگوں) ہے اس بہتی والوں کا حال پوچھتے جو کہ دریا کے کنارے آباد تھے جبکہ وہ بنقے کے دن کے بارے میں حدے نکل رہے تھے جبکہ ہفتے کے روزان کے سامنے مجھلیاں ظاہر ہوہوکران کے سامنے آئی تھیں اور جب بفتے کا دن نہ ہوتا تو ان کے سامنے نہ آتیں ،ہم ان کی اس طرح برآزمائش کرتے تھے اس سب سے کہ وہ جدے نکل گئے تھے۔"

اورايك مقام پرالله تعالى نے قرمایا: [ وَ لَقَدْ عَلِمُتُمُ الَّذِيْنَ اعْتَدَوُا مِنْكُمُ فِي السَّبْتِ فَقُلْنَا لَهُمْ كُونُوا

قِرَدَةً خُسِئِينَ فَجَعَلْنَهَا نَكَالاً لِمَا بَيْنَ يَدَيُهَا وَ مَا خَلْفَهَا وَ مَوْعِظَةً لِلمُتَّقِينَ.] (سورة البقره، آيت: ١٥- ٢١)

''اوریقینائم ان لوگوں کاعلم بھی رکھتے ہوجوتم میں سے ہفتے کے بارے میں حدے بڑھ گئے اور ہم نے بھی کہددیاتم

ذ کیل بندر بن جا وَا ہے ہم نے اس کلے بچھلوں کے لئے عبرت بنادیا اور پر ہیز گاروں کے لئے وعظ ونصیحت کا۔''

دیکھے کس طرح اللہ تعالی نے انہیں منع کردہ دن میں مجھلیاں آسانی ہے میر فرمادیں۔ والعیاذ باللہ لیکن انہوں نے صبر نہ کیااور حیلہ محرام میں مبتلا ہو گئے۔

پھرآپ نبی منظمانی کے اصحاب کرام رضی اللہ عنین کی طرف دیکھیں جبکہ آنہیں اللہ تعالیٰ نے احرام کی حالت میں شکار کی پابندی کی آز مائش میں مبتلا کیا حالانکہ شکاران کے سامنے موجود ہوتے تھے لیکن بھی بھی انہوں نے ان کی طرف ہاتھ بڑھانے کی جرائت تک نہ کی۔

الله تَنَالُهُ آيُدِيُكُمُ وَ رِمَاحُكُمُ الله بِشَى ءَ مِنَ الصَّيْدِ تَنَالُهُ آيُدِيُكُمُ وَ رِمَاحُكُمُ الله بِشَى ءَ مِنَ الصَّيْدِ تَنَالُهُ آيُدِيُكُمُ وَ رِمَاحُكُمُ لَي لِيعَلَمَ اللهُ مَنْ يَخَافُهُ بِالْغَيْبِ فَمَنِ اعْتَدى بَعْدَ ذَلِكَ فَلَهُ عَذَابٌ آلِيْمُ .] ( ورة المائدة ، آيت: ٩٣)

''اے ایمان والو! اللہ تعالی قدرے شکارے تنہاراامتخان کرے گاجن تک تنہارے ہاتھ اور تمہارے نیزے پہنچ عیس گے تاکہ اللہ تعالی معلوم کرلے کہ کون شخص دن دیکھے اُس سے ڈرتا ہے سوجو شخص اِس کے بعد صدے لکے گا اُس کے واسطے در دناک سزا ہے۔''

زین شکاران کے سامنے ہوتے جن تک وہ آسانی سے پہنچ کتے تضاور پرندوں کواپنے تیروں سے بآسانی نشانہ بنا کتے تھے لیکن پھر بھی سحابہ کرام رضی اللہ عنہم نے ان کی طرف ہاتھ نہ بڑھائے بلکہ ہاتھوں کوان سے روک لیااوراللہ سے ڈر گئے۔ چنانچہ بندہ موس کو پہی چاہئے کہ جب اس کے سامنے حرام کام کے اسباب بھی اکٹھے ہوجا کیں تب بھی وہ اس فعل کامر تکب نہ ہو

[جواب]

جمارے نزدیک ان کا حکم وہی ہے جوصاحب دُرِّ مختار نے فرمایا ہے اورخوارج کی ایک جماعت ہے شوکت والی جنہوں نے امام پر چڑھائی کی تھی (یعنی خلیفہ پر) تأ ویل سے کہ امام کو

اور میہ جان لے کہ میآ سانی اور اسباب کامیسر ہونا بطور ابتلاء وامتحان کے ہے اپنی لگامیں مضبوط رکھے اور صبر کرے کیونک آخرت تو اللہ ہے ڈرنے والوں کے لئے ہی ہے۔ (مجموع الفتاوی ابن عثیمین ۲۲۹/۲)

فضیلة الشیخ رحمہ اللہ عبر بندرومنت اور قبروں اور مزاروں سے برکت و تبرک لینے ہے متعلق سوال کیا گیا تو فرمایا: نذرعبادت ہے جو صرف اللہ تعالیٰ کے لئے ہی مانی جا سکتی ہے اور ہرعبادت کا تکم بہی ہے کہ اگر کوئی اسے غیراللہ کے لئے کرے تو وہ مشرک کا فرہے جس پر جنت حرام ہے اور اس کا ٹھکانہ جہتم ہے ۔ جیسا کہ اللہ تارک و تعالیٰ نے فرمایا: [ اِنَّا لَٰهُ مَنُ بُسُوکُ بِاللّٰهِ فَقَدُ حَرَّمُ اللّٰهُ عَلَيْهِ الْجَنَّةَ وَ مَاُولُهُ النَّارُ وَ مَا لِلظّلِمِینَ مِنُ اَنْصَادٍ ] ( سورة المائدة ، آیت ۲۰۱۰ )

"جواللہ کے ساتھ شرک کا مرتکب ہوتو اس پر یقینا جنت حرام ہوئی اور اس کا ٹھکانہ جہتم تھر ااور ظالموں کا کوئی مددگار نہیں۔ "جواللہ تجرب لینا تو اگر اس اعتقاد سے قبروں کے ساتھ تعلق رکھے کہ یہ بھی اللہ کے سوانفع پہنچا سکتی ہیں تو یہ شرک فی الربوبیت ہے جو کہ اپنے وائل کو دائر ہ اسلام سے خارج کرنے والا ہے۔ اگر قبروں سے تعلق اس بنیاد ہر کرے کہ یہ مخت

شرک فی الربوبیت ہے جوکہ اپنے فاعل کودائر ہ اسلام سے فارج کرنے والا ہے۔ اگر قبروں سے تعلق اس بنیاد پر کرے کہ پیمض اسباب میں سے ہیں خود سے نفع نہیں پہنچا سکتیں تو ایسا کرنے پر فاعل گمراہ اور درست راستے سے ہٹا ہوا قرار پائے گا اور شرک اصغر کا مرتکب تھبرے گا۔ تو جوان خرافات میں مبتلا ہوا سے چاہئے کہ اللہ کے حضور تو بہ کرے اور موت سے پہلے ان کا مول کو چھوڑ دے اور اس عقیدے پرونیا سے رُخصت ہوکہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہی نفع و نقصان کا مالک ہے وہ اکیلا ہی پناہ و سے والا ہے جیسا کہ اس نے خود اس کے بارے میں ارشاد فر مایا ہے: [ اَمَّنُ یُجینُ الْمُضْطَرُّ إِذَا دَعَاهُ وَ یَکُشِفُ السُّوْءَ وَ یَجَعَلُکُمُ خُلَفَاءَ اللارُض ءَ اِللهُ مَعَ اللّٰهِ قَلِیُلا مَّا تَذَکُّرُونَ . ] (سورہ اُلمِل، آیت : ۱۲)

''مجبور و ہے کس کی پکار کو جب وہ پکارے تو کون قبول کرتا ہے اور پھر تختی و پریشانی کوکون دور کر دیتا ہے؟ اور تمہیں زمین کا خلیفہ بنا تا ہے۔ کیااللہ تعالیٰ کے ساتھ کو کی اور معبود ہے؟ تم بہت کم نصیحت (وعبرت) حاصل کرتے ہو۔''

توان قبروالوں کی طرف التجائیں کرنے ،جنہیں تم ولی اللہ جانے ہو کہ وہ تمہاراالتفات رب کی طرف کرادیں ، کی بجائے براہ راست اللہ تبارک و تعالیٰ ہی نے نفع طلب کیا جائے اور تکلیفیں دور کرنے کا سوال کیا جائے کیونکہ ان سب کا مالک صرف اللہ تبارک و تعالیٰ ہی ہے۔ (مجموعہ فرآوی ابن تیمین ۲ را ۲۳۳ ـ ۲۳۳)

الله فضيلة الشيخ في جب قبرول سے تبرك لينے ان كر دطواف كرنے تاكد قضائے حاجت ہويا تقرّ ب حاصل ہو جائے اور غير الله كي قضائے حاجت ہويا تقرّ ب حاصل ہو جائے اور غير الله كي قشم كھانے سے متعلق سوال كيا گيا تو فر مايا:

۔ قروں سے تیرک حرام اور انواع شرک میں ہے ہے کونکہ یہ کی چیز میں تا ثیر ہونے کے اثبات میں ہے ہے۔ پراللہ تعالیٰ نے کوئی دلیل نازل نہیں کی ۔سلف صالحین نے یقینا کبھی بھی قبروں سے تبرک نہیں لیا چنانچے کھی اعتبارے محض یہ مل باطل یعنی کفریا ایسی معصیت کا مرتکب سجھتے تھے جو قال کو واجب کرتی ہے۔اس تا ویل سے یہ لوگ ہماری جان و مال کو حلال سجھتے اور ہماری عور توں کو قیدی بناتے ہیں۔آ گے فرماتے ہیں ان کا حکم باغیوں کا ہے اور پھریہ بھی فرمایا کہ ہم ان کی تکفیر صرف اس لئے نہیں کرتے کہ یہ فعل تا ویل

بدعت ہے اور جب عامل بیعقیدہ بھی رکھے کہ صاحب قبر کوتا نیم حاصل ہے کہ وہ لوگوں کی مشکلات دور کرسکتا ہے اور نفع دے سکتا ہے تو بیشرک اکبر ہے۔ اس طرح صاحب قبر کے لئے رکوع و بچود کرنا یا اسکے تقرب و تعظیم کے لئے ذرج کرنا بھی نثرک اکبر ہے، جیسا کہ اللہ تعالی نے فرمایا: [ وَمَن یَّدُعُ مَعَ اللّٰهِ اِللّٰهَا اَحْسَرَ لاَ بُسُوهَانَ لَـهُ بِهِ فَانَّمَا حِسَابُهُ عِنْدُ رَبِّهِ إِنَّهُ لاَ يُفْلِحُ الْكُفِرُونَ . ] (سورة المؤمنون ، آیت: کا ا)

''جو شخص اللہ کے ساتھ کی دوسرے معبود کو پکارے جس کی اس کے پاس کوئی دلیل نہیں، پس اس کا حساب تو اس کے رب کے اوپر جی ہے، بے شک کا فرلوگ نجات ہے محروم ہیں۔''

اورالله تعالى ففر ما يا: [ قُلُ إِنَّمَا آنَا بَشَرٌ مِّشُكُمُ يُوْخَى اِلَىَّ اَنَّمَاۤ اِلهُّكُمُ اِلهٌ وََّاحِدٌ فَمَنُ كَانَ يَوُجُوُا لِقَاءَ رَبِّهِ فَلْيَعُمَلُ عَمَلاً صَالِحًا وَ لاَ يُشُرِكُ بِعِبَادَةِ رَبِّةٍ آحَدًا. ] (سورة الكهف، آيت: ١١٠)

'' آپ (ﷺ کہد یں کہ میں تنہاری طرح کا انسان ہوں، میری طرف وقی آتی ہے تنہارا معبود وہی اکیلا معبود حقیقی (یعنی اللہ اللہ عنوں حقیقی (یعنی اللہ تعالیٰ) ہے، پس جوکوئی اپنے رب سے ملاقات کا خواہاں ہوتو اسے جائے کہ نیک اعمال کرے اور اپنے رب ک عبادت میں کسی اور کوشر یک نہ کرے۔''

مشرك جوشرك اكبركاارتكاب كري تووه بميشة جبنم من رج كااوراس پر جنت قرام بوگى جيها كدارشاد بارى تعالى ب: [اِنَّهُ مَنُ يُشُوكُ بِاللَّهِ فَقَدْ حَرَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ الْجَنَّةَ وَ مَاُواهُ النَّارُ ﴿ وَ مَا لِلظَّلِمِيْنَ مِنُ انْصَارٍ.] (مورة المائدة ، آيت: ٢٢)

''جواللہ کے ساتھ شرک کا مرتکب ہوتو اس پر جنت حرام تھیری اور اس کا ٹھکانہ جہتم ہے اور ظالموں کا کوئی مددگار نہیں۔' چنانچے قبروں سے تبرک لینے والوں یا قبروالے کی دعا کا وسیلہ لینے والوں اور اللہ کے بجائے غیر کی قتم اٹھانے والوں کا افکار لازم ہے اور انہیں یہ بات بھی خوب سمجھا دینا چاہئے کہ اللہ کے عذاب سے ان کا یہ کہنا ہرگز ان کی نجات نہ کرے گا گہم نے یہ کل اپنے بڑوں سے پایا ہے۔ کیونکہ مشرکیوں کے پاس انہیاء کرام علیہم السلام کی وعوت کو جھٹلانے کے لئے یہی عذر ہوتا تھا، جیسا کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ جب تی غیروں کی جماعت ان مشرکیوں کو اللہ کی طرف بلاتی تو وہ یوں کہا کرتے تھے: [ اِنَّ وَ جَدُنَ اَ

" جم نے اپنے باپ داداکوای طریقے پر پایا اور ہم انہیں کے نقش قدم کی پیروی کریں گے۔" رسول انہیں جوابا کہا کرتے تھے: [ اَوَلَـوُ جِنتُ کُـمُ بِالْهَـدای مِـمَّـا وَجَدَّتُهُمْ عَلَيْهِ ابْآءَ کُمُ قَالُوٓ ا إِنَّا بِمَآ اُرُسِلُتُمْ بِهِ کَفِوْوُنَ.] (سورهٔ الزخرف، آیت:۲۴) ے ہا گرچہ باطل ہی سہی اور علامہ شامی نے اس کے حاشے میں فر مایا ہے کہ:

كما وقع في زماننا في اتباع عبدالوهاب(١) الذين خرجوا من نجد وتغلبوا على الحرمين وكانو ينتحلون مذهب الحنابلة لكنهم اعتقدوا أنهم هم المسلمون وأن من خالف اعتقادهم مشركون واستباحوا بذلك قتل اهل السنة وقتل علمائهم حتى كسر الله شوكتهم. (الخ)

"جیسا کہ ہمارے زمانے میں عبدالوھاب کے تابعین سے سرز دہوا کہ نجد سے نکل کر حربین شریفین پر متخلب ہوئے اپنے کو حنبلی فدجب بتاتے سے مگر ان کا عقیدہ بیر تھا کہ بس وہی مسلمان ہیں اور جو ان کے عقیدے کے خلاف ہووہ مشرک ہے اور اسی بناء پر انہوں نے اہل سنت اور علاء اہل سنت کا قبل مباح سمجھ رکھا تھا یہاں تک کہ اللہ تعالیٰ نے ان کی شوکت توڑ دی۔"

اس کے بعد میں خلیل احمد سہار نیوری کہتا ہوں کہ عبدالوھا ب اور اس کا تابع کوئی شخص بھی ہمارے سی سلسلۂ مشائخ میں نہیں نہ تفسیر وفقہ وحدیث کے علمی سلسلے میں نہ تصوف

میں۔ابرہامسلمانوں کی جان و مال وآبر و کا حلال سمجھنا سویا ناحق ہوگایاحق پھراگر ناحق ہے۔ ہے تو یا بلاتا ویل ہوگا جو کفراور خارج از اسلام ہوتا ہے اور اگر ایسی تا ویل سے ہے جوشر عا

''اگرچہ میں تمہارے پاس اس سے بہت بہتر طریقہ لے کرآیا ہوں جس پرتم نے اپنے باپ داداکو پایا تو انہوں نے جواب دیا ہم تو اس چیز کے منکر ہیں جو تمہیں دے کرجیجی گئی ہے۔''

چنانچاللد تعالی نے فرمایا: [ فَانْتَقَمْنَا مِنْهُمْ فَانْظُورُ کَیْفَ کَانَ عَاقِبَهُ الْمُکَدِّبِیْنَ.]

''لی ہم نے ان سے انقام لیا اور دیکھ لے جھٹلانے والوں کا کیباانجام ہوا؟'' (سور اُلاخرف، آیت: ۲۵)

می کے لئے یہ بات جائز نہیں کہ وہ اپنے باپ دادا کے مل کو دلیل مقرد کر کے شریعت کے فیصلے کو جھٹلا دے یااپی عادت کواس انکار کی دلیل شہرائے۔ اگر وہ ان وجو ہات کی بناء پر ایسے کر ہے تو نہ یہ دلیلیں اسے اللہ تعالیٰ کے ہاں کوئی نفع پہنچا سی میں اور حق کی ہیں اور حق کی ہیں اور حق کی ہیں اور حق کی ہیں۔ ان خرافات میں میٹلا لوگوں کو چاہئے کہ اللہ کے حضور تچی تو بہ کریں اور حق کی ہیں در تھی ہیں۔ ان خرافات میں میٹلا لوگوں کو چاہئے کہ اللہ کے حضور تچی تو بہ کریں اور حق کی ہیں در تھی ہوں کر کیس اور اس کی قبولیت میں اپنی عادات اور قو ہی ہوتا ہے جو اللہ کے دین پڑھل میں کی کی لعنت و ملامت کی پرواہ نہیں کرتا اور یہ سب بچھا سے اللہ کے دین سے نہیں روکنا۔ (قاوی این شیمین ۲ روم)

جائز نہیں توفسق ہے اور اگر بحق ہوتو جائز بلکہ واجب ہے۔ باتی رہاساف اہل اسلام کو کافر کہنا سو حاشا ہم ان میں سے کسی کو کافر کہتے یا سمجھتے ہوں بلکہ بیغل ہمارے زدیک رفض اور دین میں اختراع ہے۔ ہم تو ان بدعتوں کو بھی جو اہل قبلہ ہیں، جب تک دین کے کسی ضروری حکم کا انکار نہ کریں کافر نہیں کہتے۔ ہاں جس وقت دین کے کسی ضروری امر کا انکار ثابت ہوجائے گا تو کافر سمجھیں گے اور احتیاط کریں گے۔ ہی طریقہ ہمار ااور ہمارے جملہ مشائخ رحمہم اللہ کا ہے۔ (۱)

على الله النة كاشخ الاسلام محد بن عبدالوهاب رحمدالله اوران كا تباع كے بارے ميں مؤقف: (1) فضیلة الشیخ حمود بن عبدالله التو يجرى رحمه الله اپنى كتاب مين ان افتراء پردازيون كاردكرتے موع فرماتے بين: حق بات سے کدانورشاہ تشمیری جس ملک کا باشندہ ہے وہاں چشتی سلسلے کا بہت شہرہ ہے جو کہ تصوف کا بدعی سلسلہ ہے اور ای سليلے كے عقائد كويدلوگ، عقيده اہل النة والجماعة جونبي الطيفائي سے صحابہ كرام رضى الله عنهم نے سيكھ كر پھيلايا، كے بدلے ميں تھاہے ہوئے ہیں۔ چنانچے محمد بن عبدالوھاب رحمہ اللہ اور ان کے اتباع ای سیح عقیدے پر تھے جو کتاب وسنت پر بنی نبی اللہ مَشْغَاتِيْ اور آپ مِشْغَيْنِ کے اصحاب کرام رضی الله عنهم اجمعین کاعقیدہ تھا اور سیعقیدہ تو حیدوسنت پر بنی ہونے کی وجہ ہے ابن عبدالوهاب رحمہ اللہ اور ان کے اتباع ای سے تمسک کرتے تھے اور اس کے برخلاف شرک و بدعت اور اہل اھواء کے عقائد کا ا نکار کرتے تھے اور سیجے عقیدے کی طرف دعوت دیتے تھے چنانچہ جو شخص محمد بن عبدالوھاب ؓ اور ان کے اتباع کی کتب ورسائل کو دیجھے تو جان لے گا کہ بیلوگ اہل علم اور عدل وانصاف کرنے والے تقے اور بیکھی جان لے گا کہ بیانتہا درج کے ذہین و باخبر اورصاف گوشے اور جس عقیدے پرسلف صالحین یعنی صحابہ کرام رضی الله عنهم اور تابعین اور آئمہ کرام وغیر ہم تھے ای پرمضبوطی ے کار بند تھے اور یہ بات بھی بخو بی جان لے گا کہ بیلوگ وسعت علمی ہے متصف تھے،خصوصاً اصول وین اور اس کی فروعات ہے متعلق علم میں پختہ کار تھے۔ان ہے متعلق اہل بدعت والأ هواء کے بہتان اور جھوٹے پراپیگنڈہ کی کوئی حقیقت نہیں کیونکہ بیہ اہل بدعة اس سبب اپنے مقاصد کی پخیل کاعزم رکھتے ہیں تا کدان پرسب وشتم اور انکی تنقیص کے ذریعے ان کے مقام ومرتبہ کو لوگوں کی نظروں میں گرائیں کیوں کدان اہل بدعت کا اس سلسلے میں کوئی دین وایمان اور آ داب اسلامی کا لحاظ نہیں بلکدان کی تو پیچان ہی یہی ہے کہوہ ہمیشہ اہل سنت کی شان میں گتاخی کرتے اور ان کے برے القاب رکھتے رہے ہیں اور ان میں ایسے عيوب تلاش كرتے رہے ہيں جوموجودنيس ہوتے ۔جيسا كه شاعرنے كياخوب كہاہے: ترجمہ: جب لوگ اس نوجوان کے مقام تک نہ بینے پائے تواس سے صد کرنے لگے اور ساری قوم اس کی دشمن ہو کر جھاڑنے لگی

[تير موال اور چود موال سوال]

(۱۳/۱۳) کیا کہتے ہیں حق تعالیٰ کے اس قتم کے قول میں کہ رحمٰن عرش پرمستوی ہوا کیا جائز سجھتے ہیں باری تعالیٰ کے لئے جہت ومکان کا ثابت کرنایا کیارائے ہے؟

جیے حسین عورت سے جلنے والی عورتوں نے اس کے چہرے کے متعلق حسداور دشمنی میں جلتے ہوئے اسے بدصورت قرار دے دیا۔

پیاشعارا نورشاہ کشمیری دیوبندی کے حال سے مطابقت رکھتے ہیں کہ جیسے انورشاہ چونکہ شخ الاسلام کے مقام کونہ پا
کا تو حسد میں مبتلا ہو گیا اور سرکشی وسب شتم پر اُر آیا اور بلاوجہ شخ الاسلام کے عیب ٹٹو لنے لگاحتی کہ اس کی مثال ان عورتوں جیسی
ہوگئ جو اپنے چہرے کی بدصورتی کو چھپانے کے لئے حسین چہرے کو ہرا جانے لگیس اور اسے بدصورت کہہ کر اس پر عیب لگانا
شروع کر دیا۔ بہی حال انورشاہ کشمیری کا شخ الاسلام محمد بن عبدالوھاب رحمہ اللہ کی شان میں قدغن لگانے سے ہوا۔ جیسا کہ ایک
اورشاعر نے یوں کہا:

رْجمه: شام تك غلام مندريس بقر پيكتار با

مریقروں کاس ذخرے سے مندرکوکوئی فرق ندیرا

بیمثال انورشاہ اور شخ الاسلام محد بن عبدالوھاب کی ہے کہ انورشاہ کے پھیکے پھروں سے شخ الاسلام کے مقام و مرتبہ علمی میں کوئی فرق نہ پڑا۔

اور بے شک بڑی تعداد میں غیر نجدی علاء نے بھی اس بات کی گواہی دی ہے کہ شخ الاسلام محمد بن عبدالوھاب نے اس سار بے علاقے میں تجد بدوین فرمائی اور تو حید کی طرف لوگوں کو بلا یا۔ اور آپ کے علم فضل اور بادی ہونے کا اعتراف کیا اور تنظم اُونٹر اُ آپ کی شان میں قصا کد لکھے۔ اسی طرح بہت ہے میسائی دانشور وں اور مؤرمین نے بھی محمد بن عبدالوھاب اور ان کے اتباع کی اپنی کتابوں میں تجدید دین اور اسے صدر اول یعنی قرون اولی کے منج کی طرف لوٹانے کی کوششوں کا اعتراف کیا ہے۔ اتباع کی اپنی کتابوں میں تجدید دین اور اسے صدر اول یعنی قرون اولی کے منج کی طرف لوٹانے کی کوششوں کا اعتراف کیا ہے۔ میں میں نے اپنی کتاب ''ایصنا ت الحجۃ فی الرّد علی صاحب طبخ' میں نظماً ونٹر اُجو آپ کے متعلق لکھا گیا ہے وہ تمام ذکر کیا ہے۔ بو میں چاہئے کہ اس کی طرف مراجعت کی جائے جو بہت اہم ہے اور اس میں انور شاہ کے کلام کا بھی خوب رد کیا ہے۔ جو معنریات اس نے شیخ الاسلام اور ان کے اتباع پر کیس ہیں ان کا محاسب علمی کیا ہے اور جو ان پر نقائض وعیوب جمع کئے ان کا از الد کیا ہے تا کہ عقریب تھم عدل واضح ہوجائے اور مظلوموں کو ان کا حاسب علمی کیا ہے اور جو ان پر نقائض وعیوب جمع کئے ان کا از الد کیا ہے تا کہ عقریب تھم عدل واضح ہوجائے اور مظلوموں کو ان کا حاسب علمی کیا ہے اور جو ان پر نقائض وعیوب جمع کئے ان کا از الد کیا ہے تا کہ عقریب تھم عدل واضح ہوجائے اور مظلوموں کو ان کا حق مل جائے۔

[وَ سَيَعُلَمُ الَّذِينَ ظَلَمُوا آئ مُنْقَلَبِ يَّنُقَلِبُونَ.] (سورة الشعراء، آيت: ٢٢٧)

''اورعنقریب ظالم جان لیس کے کہ وہ کس کروٹ لوٹیس گے۔'' (القول البلیغ فی التحذیر من جماعة التبلیغ: ٢٠١-١٠٨)

﴿ القول البلیغ فی التحذیر من جماعة التبلیغ: ٢٠١-١٠٨)

﴿ القول البلیغ فی التحذیر من جماعة التبلیغ: ٢٠١٠)

﴿ كا الكاری اور باطل كا پشت پناہ ہے۔ بے شک اللہ تعالی نے اس كا كذب اورلوگوں ہے دھوكہ كرنا ظاہر كرديا اور شخ الاسلام محمد بن عبدالوها برحمد الله كی دعوت میں بركت فرما وی حتی كدا نجاء عالم میں بیدعوت پورے زوروشور ہے پھیلی جو كہ كتاب اللہ اور

#### [الجواب]

اس م کی آیات میں ہمارا مذہب ہے ہے کہ ان پر ایمان لاتے ہیں اور کیفیت ہے بحث نہیں کرتے۔ یقیناً جانے ہیں کہ اللہ سبحانۂ و تعالیٰ مخلوق کے اوصاف سے منز ہ اور نقص و حدوث کی علامات سے مبر اہے جیسا کہ ہمارے متقد مین کی رائے ہے اور ہمارے متاخرین اماموں نے ان آیات میں جوضیح اور لغت و شرع کے اعتبار سے جائز تاویلیں فرمائی ہیں تا کہ کم فہم سمجھ لیس مثلاً یہ کہ کمکن ہے استواء سے مراد غلبہ ہواور ہاتھ سے مراد قدرت ، تو یہ بھی ہمارے نز دیک حق ہے البتہ جہت و مکان کا اللہ تعالیٰ کے لئے ثابت کرنا ہم جائز نہیں سمجھتے اور یوں کہتے ہیں کہ وہ جہت و مکان کا اللہ تعالیٰ کے لئے ثابت کرنا ہم جائز نہیں سمجھتے اور یوں کہتے ہیں کہ وہ جہت و مکان کا اللہ تعالیٰ کے لئے ثابت کرنا ہم جائز نہیں سمجھتے اور یوں کہتے ہیں کہ وہ جہت و مکان کا اللہ تعالیٰ کے لئے ثابت کرنا ہم جائز نہیں سمجھتے اور یوں کہتے ہیں کہ وہ جہت و مکانیت اور جملہ علامات حدوث سے منز ہو عالی ہے۔ (۱)

سنت رسول الله طنظ آنے کے موافق ہے۔ حسین احمد کا بید دعویٰ کہ شتخ رحمہ اللہ کی دعوت میں اہل ججاز کے لئے اذبیت تھی ، جھوٹ پر جنی ہے کیونکہ اہل ججاز نے تو بارہ سالوں تک نجد والوں کے لئے جج کی پابندی عائد رکھی تھی حتیٰ کہ اللہ کی نصر ہے آ پینچی اور حق و باطل کے مابین معرکہ بیا ہوا اور بہت فلیل مدت میں باطل کو ہزیمت اٹھا نا پڑی اور اہل تو حید کو تو آیت و حکومت حاصل ہوئی جھے آج تک ہم خود دیکھتے ہیں۔ اگر مزارات اور قبوں کا گرایا جانا مشرکین کے لئے باعث اذبیت ہے تو وہ ہمیشہ اس اذبیت میں رہیں گے کیونکہ مزارات کا گرایا جانا ان کی بوجا و عبادت سے روکنا ہے اور یہی سنت ہمیں اس شریعت میں رکھتی ہے جو رسول اللہ ملتے تا ہے کہ آئے۔ (السراح المنیر ص: ۲۳،۲۳ ملخصاً)

ای طرح شخ التو یجری رحمه الله نے بھی مدنی کی اس عبارت میں ورج اباطیل اورا قاویل مکذوبة کی بورے شذ ومذ سے تردید فرمائی ہے۔ (القول البلیغ: ۷۷۔۷۹)

(۱) علماء الل السنة كالسمطے پرمؤقف: محمد بن صالح العثيمين رحمه الله على كاليك بعض لوگوں ہے جب بيد پو چھا جاتا ہے كه "الله كہاں ہے؟" توجوا با كہتے ہيں "الله ہرجگه موجود ہے" تو كياان كابيہ جواب درست ہے؟

فضیلۃ الشیخ رحماللہ نے جواب دیا: یہ جواب ہر لحاظ ہے باطل ہے کیونکہ جب سوال کیا جائے کہ اللہ کہاں ہے؟ تواس کا جواب صرف یہ ہے کہ دوہ آسان پر ہے۔ جیسا کہ بی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک لونڈی سے یہ سوال کیا کہ: آیسن اللہ؟ اللہ کہاں ہے؟ تواس نے جواب دیافی یہ السّمَاء: یعنی وہ آسان پر ہے۔ البتہ جو یہ کے کہ' وہ ہر جگہ موجود ہے' تو یہ جواب اصل جواب سے منہ موڑ نا ہے اور جس نے یہ کہا کہ ''ان اللہ فی کیل مکان 'کہ اللہ تو ہر مقام میں ہے تواگر اس کی مراد ذاتی اعتبار سے ہر مقام پر ہونا ہے تو یہ کفر ہے۔ کیونکہ تام ادلہ شرعیہ اور بلکہ عقلی وسمی اور فطری دلائل کے بھی برخلاف ہے کیونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا ہرمخلوق ہے تو یہ کفر ہے۔ کیونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا ہرمخلوق

## [پندر موال سوال]

(١٥) كياآپ كى رائے يہ ہے كەمخلوق ميں سے جناب رسول الله طلط الله علي كوئى افضل

92

#### [جواب]

ہمارااور ہمارے مشائخ کاعقیرہ یہ کہ سیدنا و مولانا و حبیبنا و شفیعنا محمد رسول الله طفیعی تمام مخلوق سے افضل اور اللہ تعالی کے زدیک سب سے بہتر ہیں۔اللہ تعالی سے

ے بلند ہونا اور آ سانوں ہے او پرعرش پرمستوی ہونا ہر لحاظ بینی شرعی دلائل اورعقلی سمعی اور فطری لحاظ سے ثابت ہے۔ ( فقاو کی ابن چیمین ار۱۳۳۳–۱۳۳۲)

کے فضیانہ الشیخ رحمہ اللہ سے اللہ تعالیٰ کے استواعلی العرش جیسا کہ اس کی شان کے لاکق ہے کی تغییر ہوچھی گئی تو فر مایا:

استواعلی العرش کی تغییر ہیہ ہے کہ وہ بلندو بالا ہے۔ اپنے عرش عظیم پر مستوی ہے جیسے اس کی جلالت وقد روعظمت کے لائق ہے۔ امام ابن جریر جو کہ امام المفسر بن جیس اپنی تغییر میں فر ماتے ہیں 'استواء کے معانی ، علو وار تفاع ہے یعنی بلندوار فع مونا جیسے کوئی کیجے کہ فلال چار پائی پر مستوی ہوا بعنی اس کے اوپر بلندہ وا۔' ابن جریز نے [ المسوح صدن علی العوش استوی] مونا جیسے کوئی کیجے کہ فلال چار پائی پر مستوی ہوا' کی تغییر میں فر مایا: اللہ تبارک و تعالیٰ نے فر مایا کہ رحمٰن بلندو بالا ہوا۔ سلف سے اس کے بر ظلاف کی منقول نہیں اور اس کی وجو ہات میں استواء کا لغیر استعال مختلف وجوہ سے کیا جاتا ہے۔

اول: مطاقةً باكسى تقيد وتحصر كمال درج كامعنى مرادب جيس الله تعالى فرمايا [ ولما بلغ اشده واستوى]

دوم: مقرون بالواوجو برابر كامعنى ديتا بي جيسے استوى الماء والعتبة

سوم: مقرون بالى موجوقصد كامعنى ديتا بجيس [ ثم استوى الى السماء]

چہارم: مقرون بعلی ہوجوعلووارتفاع کامعنی دیتا ہے جیسے [الرحمن علی العرش استوی]

العض الف صالحين اس طرف مي بين كدجب لفظ "استوى" الى كل كرا عن توجعي وه "على" كي ساتها في والا

معنی دیتا ہے اور اس کامعنی بھی بلندی اور اونچا ہونا ہے۔ جیسے بعض سلف' علی'' کے ساتھ مقرونا استواء کو صعود لینن چڑھنا اور استقر اربیخی قرار پکڑنا مراد لیتے ہیں اور البتداس کی تفسیر میں جلوس ( بیٹھنا ) مراد لینا ابن قیم رحمہ اللہ نے الصواعق المرسلة ( ۲۰۰٪ ۱۳۰۳ ) میں خارجہ بن صحب سے (الموحمن علمی العوش استوی) کی شرح میں بیقول نقل کیا ہے:

"استواء عمراد بیٹنے کے سوا کچھنیں"

ای طرح جلوس کا ذکر ابن عباس سے مروی حدیث میں بھی آیا ہے جے امام احدر حمد اللہ نے مرفوعاً روایت کیا

قرب ومنزلت میں کوئی شخص آپ کے برابرتو کیا قریب بھی نہیں ہوسکتا آپ سردار ہیں جملہ انبیاء اور رُسل کے اور خاتم ہیں سارے برگزیدہ گروہ کے جیسا کہ نصوص سے ثابت ہے اور یہی ہمارا عقیدہ ہے اور یہی دین وایمان ۔ اس کی تصریح ہمارے مشائخ بہتیری تصانیف میں کر چکے ہیں۔ [سولہواں سوال]

(۱۲) کیا نبی کریم صلی الله علیه وسلم کے بعد کسی نبی کا وجود جائز سمجھتے ہیں حالانکہ آپ طبیع آنے خاتم النبیین ہیں اور آپ طبیع آنے کا بیارشاد معنا درجہ توانز کو پہنچ گیا ہے کہ (میرے بعد کوئی نبی نہیں) اور اسلیماع امنت منعقد ہو چکا ہے اور جوشخص با وجودان نصوص کے کسی نبی کا وقوع جائز سمجھاس کے متعلق آپ کی رائے کیا ہے اور کیا آپ میں سے یا آپ کے اکابر میں سے کسی نے ایسا کیا ہے؟

ہمارا اور ہمارے مشائخ کا عقیدہ یہ ہے کہ ہمارے سردار و آقا اور پیارے شفیع مجمہ رسول اللہ طلطی آنے انہیں ہیں آپ کے بعد کوئی نبی نہیں ہے جبیبا کہ اللہ تعالیٰ نے اپنی کتاب میں فرمایا ہے: (ولکن رسول اللہ و خاتم النبیین) " اور مگر آپ اللہ کے رسول اور خاتم النبیین ہیں 'اور یہی ثابت ہے بکثرت حدیثوں سے جومعنا حد تواتر تک پہنچ گئیں نیز اجماع خاتم النبیین ہیں' اور یہی ثابت ہے بکثرت حدیثوں سے جومعنا حد تواتر تک پہنچ گئیں نیز اجماع

ہے۔واللہ اعلم ( فآوی این عثیمین ارس ۱۳۵\_۱۳۵)۔

ال مسئلے پر مزید تفصیلی بحث کو ملاحظہ کریں جس میں اہل السنة والجماعة کے مؤقف کو اللہ تعالیٰ کے اساءاور صفات کے باب میں بیان کیا گیاہے۔

فقاوی ابن تثیمین ار ۱۵۱۱ ـ ۲۰۰۰ پر اور استواء کے موضوع پر مزید تفصیل دیکھیں فقاوی ابن تثیمین بھن ۱۳۵۱ ـ ۱۳۸۱)

ابل النة والجماعة کے نزویک الله تعالی کی صفات کی تاویلیس کرنا ورست نہیں بلکہ تمام سف صالحین کا اس بار سے بیس بید مؤقف تھا کہ صفات بار کی تعالی پر ایمان لاتے نہ کہ ان کی تاویل کرتے نہ بی تشہیہ وتمثیل بیان کرتے نہ ان کی کیفیت بیان کرتے اور نہ بی ان کی تعظیم تعالی پر ایمان لاتے کہ جھے الله تعالی کی عظمت وشان کے لائق ہوں ۔

کرتے اور نہ بی ان کی تعظیم کا ارتکاب کرتے بلکہ وہ ان پر یوں ایمان لاتے کہ جھے الله تعالی کی عظمت وشان کے لائق ہوں ۔
جیسا کہ امام مالک کا فر مان ہے: "الاستواء معلوم و الکیف مجھول و الایمان به و اجب و السنو ال عنه بدعة]

استواء (یعنی صفت باری تعالی) معلوم ہے اس کی کیفیت جمول ہے (یعنی دیگر صفات کی بھی) اور اس پر ایمان لا نا استواء (یعنی صفات باری تعالی ) معلوم ہے اس کی کیفیت جمول ہے (یعنی دیگر صفات کی بھی) اور اس پر ایمان لا نا واجب اور اس کے متعلق سوال کرنا بدعت ہے ۔ (ابو محمد عفا اللہ عنہ)

اُمت ہے۔ سوحاشا کہ ہم میں ہے کوئی اس کے خلاف کے کیونکہ جواس کامنکر ہے وہ ہمارے زديك كافر ہے اس لئے كەمكر بےنص صريح قطعي كابلكه بهارے شيخ ومولانا مولوي محمد قاسم صاحب نانوتوی رحمة الله علیه نے اپنی دقت نظری سے عجیب دقیق مضمون بیان فر ماکر آپ کی خاتمیت کو کامل و تام ظاہر فرمایا ہے جو پچھ مولانا نے اپنے رسالہ'' تخدیر الناس' میں بیان فرمایا ہاں کا حاصل یہ ہے کہ خاتمیت ایک جنس ہے جس کے تحت میں دونوع داخل ہیں ایک خاتمیت باعتبارز مانہوہ بیکہ آپ کی نبوت کا زمانہ تمام انبیاء کی نبوت کے زمانہ سے متاخر ہے اور آپ بحثیت زمانہ کے سب کی نبوت کے خاتم ہیں اور دوسری نوع خاتمیت باعتبار ذات جس کا مطلب ہے کہ آ یہ ہی کی نبوت ہے جس پرتمام انبیاء کی نبوت ختم ومنتہی ہوئی اور جیسا کہ آپ خاتم النبيين ہيں باعتبارز مانہ اسی طرح آپ خاتم النبيين ہيں بالذات کيونکہ ہروہ شے جو بالعرض ہوختم ہوتی ہے اس پر جو بالذات ہو۔ اس سے آ گے سلسلہ نہیں چاتا اور جبکہ آپ کی نبوت بالذات ہے اور تمام انبیاء ملیم السلام کی نبوت بالعرض ،اس کئے کہ سارے انبیاء کی نبوت آپ کی نبوت کے واسطہ سے ہے (۱) پس آپ خاتم النبیین ہوئے ذاتاً بھی اور زماناً بھی اور آپ کی خاتمیت صرف زمانے کے اعتبار سے نہیں ہاس کئے کہ بیکوئی بڑی فضیلت نہیں کہ آپ، کا ز مانہ انبیاء سابقین کے زمانہ سے پیچھے ہے بلکہ کامل سرداری اور غایت رفعت اور انتہا درجے کا شرف ای وقت ثابت ہوگا جبکہ آپ کی خاتمیت ذات اور زمانہ دونوں اعتبار سے ہو، ورنہ محض زمانہ کے اعتبارے خاتم الانبیاء ہونے ہے آپ کی سیادت ورفعت ندمر تبه کمال کو پہنچے گی اور نہ

<sup>(</sup>۱) یوعقیده بھی اہل النة والجماعة کے عقائد ہے منافی صوفیوں کا اختراع کردہ ہے جس کے تحت تمام انبیاء ملیم السلام کی نبوت ذاتی نبیں محض معروضی قرار پاتی ہے اور اس کی دلیل ان صوفیوں کے ہاں ایک من گھڑت حدیث قدی ہے [لسو لاک لما حلقت الافلاک ] یعنی اے محمد منظے آگر آپ نہ ہوتے تو میں اس کا کنات کوہی نہ بناتا۔ چنانچہاں گمرا ہوں کے نزدیک اس کا کنات کا ذرہ ذرہ محمد منظے آھیے کی ذات کا معروض یعنی پیش خیمہ ہے۔ بسبب اس کے تمام انبیاء کی نبوت اور ان کی ذوات بھی بالعرض ہیں جبکہ محمد منظے آھیے کی نبوت وذات اصل کا کنات ہیں۔ (ابوممہ)

آپ کو جامعیت و فضل کلی کا شرف حاصل ہوگا اور بید دقیق مضمون جناب رسول اللہ ملے اور جالت و رفعت شان و عظمت کے بیان بیس مولا نا کا مکاشفہ ہے (۱) جو ان کی شان عظیم اور فضیلت پر دلالت کنال ہے جیسا کہ ہمارے محقق علماء کرام وسر دار العلماء مثلاً شخ ا کبرمجی اللہ بن فضیلت پر دلالت کنال ہے جیسا کہ ہمارے محقق علماء کرام وسر دار العلماء مثلاً شخ ا کبرمجی اللہ بن ابن ابن عربی (۲) تقی اللہ بن بکی اور قطب عالم شخ عبد القدوس گنگوهی رحم ہم اللہ نے اس موضوع پر جو حقیق کی ہے ہمارے خیال میں علمائے متقد مین اور اذکیاء متبحرین میں ہے کسی کا ذہن اِس میدان کے نواح تک بھی نہیں گھو ما۔ ہاں ہندوستان کے بدعتوں کے نزدیک فروضلال بن گیا۔ میمبتد عین اپنے چیلوں اور تابعین کو یہ وسوسہ دلاتے ہیں کہ یہ جناب رسول اللہ ملے آئے آئے کے خاتم النہ بین نور کی کی کہ ایسا کہنا پر لے درجہ کا انگار ہے۔ افسوس، صد افسوس! فتم ہے اپنی زندگی کی کہ ایسا کہنا پر لے درجہ کا افتار ہے۔ افسوس، صد افسوس! فتم ہے اپنی زندگی کی کہ ایسا کہنا پر لے درجہ کا افتار ہے۔ افسوس، صد افسوس! فتم ہے اپنی زندگی کی کہ ایسا کہنا پر لے درجہ کا افتار ہے۔ افسوس، صد افسوس! فتم ہے اپنی زندگی کی کہ ایسا کہنا پر لے درجہ کا افتار ہوئ کو بہتان ہے جس کا باعث محض کینہ وعداوت و بغض ہے اہل اللہ اور اس کے خاص بندوں کے ساتھ اور سنت اللہ اس طرح جاری ہے انبیاء اور اولیاء ہیں۔

<sup>(</sup>۱) علاء اہل السنة والجماعة كے زرد يك عقائد وائلال كے باب مين مكاشفات ومنامات ججت نبيس البية صوفيوں كے مذہب كى بنياد ہى مكاشفات ومنامات برہوتی ہے۔ يہى وجہ ہے كہ مولوى قاسم نانوتوى نے بياختر اعى عقيدہ بذريعہ كشف كھڑا ہے۔ (ابو محمد)

جب آپ نے بیجان لیا کہ ابن عربی کا بیحال ہے تو پھراس کی تعریف کرنے والا اس کا تنبیج اوراس تول کا تاکل ہی ہوسکتا ہے کہ ہر چیز ہی اللہ ہے اور مید بدترین کفر ہے۔ مزید تفصیل کے لئے دیکھیں (المفول البدلین فسی التحذیر من جماعة التبلیغ: ٣٣١)

#### [سترهوال سوال]

(۱۷) کیا آپ اس کے قائل ہیں کہ جناب رسول اللہ طفی این کوبس ہم پرالی فضیلت ہے جیسے بڑے بھائی کوچھوٹے پر ہوتی ہے اور کیا آپ میں سے کسی نے کسی کتاب میں یہ مضمون لکھاہے؟

[جواب]

ہم اور ہمارے برزرگوں میں ہے کسی کا بھی بیعقیدہ نہیں ہے اور ہمارے خیال میں کوئی ضعیف الا بمان بھی ایسی خرافات زبان ہے نہیں نکال سکتا اور جواس کا قائل ہو کہ نبی طفیقی نے کو ہم پربس اتنی فضیلت ہے جتنی بڑے بھائی کوچھوٹے پر ہموتی ہے، تو اس کے متعلق ہما راعقیدہ ہے کہ وہ دائر ہ ایمان سے خارج ہے اور ہمارے تمام گزشتہ اکابرکی تصنیفات میں اس

الله عافظ ابن جررحمه الله فرمات بين كه مين في استاذامام شخ الاسلام سراج الدين البلقيني رحمه الله ابن عربي كي استاذامام شخ الاسلام سراج الدين البلقيني رحمه الله الله ين المحدوث البن عربي لا محدث البقاعي وحمه الله: ٩٥١)

حافظا بن کنیروشقی رحمہ الله فرماتے ہیں:'' ابن عربی کی کتاب جس کا نام فصوص الحکم ہے اس میں بہت می چیز ب ہیں جن کا ظاہر کفرصرت کے۔'' (البدایة والنھایة ۳ ۱۷۱۱)

حافظ ابن تیمیة رحمہ اللہ اور ابن قیم رحمہ اللہ نے اپنی کتب میں خصوصی طور پر ابن عربی کاعلمی محاسبہ کرتے ہوئے اے اور اس کے معمین کو یہود و فصاری ہے بڑھ کر کا فرقر اردیا ہے ۔ محدث بر هان الدین البقاعی نے بھی اپنی کتاب "تسنبیہ الغبی " میں علاء ہے ابن عربی کی تفیر نقل کی ہے۔ اسی طرح شمس الدین محمد العیز دی الشافعی کا قول نقل کیا ہے جو انہوں نے اپنی کتاب "المفت اوی المنتشرة" میں فصوص الحکم کے بارے میں فرمایا: علاء نے کہا کہ اس کتاب میں سارے کا سارا کفر ہے کو تکہ یہ الحاق کی اشترا المنہاج کے سارا کفر ہے کیونکہ یہ الحاق کے قیدے پر مشتمل ہے (صفح ۱۵۳ تنبیہ الغبی) اور قاضی تقی الدین بی الثافی نے شرح المنہاج کے بار الوصیة میں ابن عربی الثافی نے شرح المنہاج کے بار الوصیة میں ابن عربی اور متاخرین صوفیہ کو گر او جابل اور اسلام ہے خارج قرار دیا ہے۔ ( "نبیہ الغبی مسفح ۱۵۳)

جبکہ دیوبندی اے محی الدین اور شخ اکبر کے القاب دیتے اور اس کا دفاع کرتے نظر آتے ہیں اور اس کے عقید ہ وحدت الوجود کو دل و جان ہے حق وضح جانتے ہیں۔ دیوبندیوں کے حکیم الامت اشرف علی تھانوی نے '' فصوص الحکم'' کی شرح لکھ کراپنے امام کا دفاع بھی کیا ہے۔ (ابومحمہ) عقیدہ داھیہ کا خلاف مصرح ہے اور دہ حضرات جناب رسول اللہ طفی آیا کے احسانات اور وجوہ فضائل تمام اُمت پر بتضرح اس قدر بیان کر پچے ہیں اور لکھ پچے ہیں کہ سب تو کیا ان میں سے پچھ بھی مخلوق میں سے کی شخص کے لئے ثابت نہیں ہو سکتے۔اگر کوئی شخص ایسے واہیات خرافات کا ہم پر یا ہمارے بزرگوں پر بہتان باندھے، وہ بے اصل ہے اور اس کی طرف توجہ بھی مناسب نہیں۔اس لئے کہ حضرت کا افضل البشر اور تمامی مخلوقات سے اشرف اور جمیع پیغیبروں کا سردار اور سارے نبیوں کا امام ہونا ایسا قطعی امر ہے جس میں ادنی مسلمان بھی تر دونہیں کر سکتا اور باوجود اس کے بھی اگر کوئی شخص ایسی خرافات ہماری جانب منسوب کر ہے تو اسے ہماری تصنیفات میں موقع و کی بتانا چاہئے تا کہ ہم ہر سبحھدار منصف پر اس کی جہالت و بدنہی اور الحاد اور بدو بنی ظاہر موقع و کی بتانا چاہئے تا کہ ہم ہر سبحھدار منصف پر اس کی جہالت و بدنہی اور الحاد اور بدو بنی ظاہر موقع و کی بتانا چاہئے تا کہ ہم ہر سبحھدار منصف پر اس کی جہالت و بدنہی اور الحاد اور بدو بنی ظاہر موقع و کی بتانا چاہئے تا کہ ہم ہر سبحھدار منصف پر اس کی جہالت و بدنہی اور الحاد اور بدو بنی ظاہر میں۔

[انھارواںسوال]

(۱۸) کیا آپاس کے قائل ہیں کہ نبی علیہ السلام کوصرف احکام شرعیہ کاعلم ہے یا آپ کوخق تعالیٰ شانہ کی ذات وصفات وافعال اور مخفی اسرار وحکمتهائے الہیہ وغیرہ کے اس قدر علوم عطا ہوئے ہیں جن کے پاس تک مخلوق میں ہے کوئی نہیں پہنچ سکتا۔

[جواب]

ہم زبان سے قائل اور قلب سے معتقداس امر کے ہیں کہ سیّد نارسول اللہ طلطے عَلَیْہُ کو تمام مخلوقات سے زیادہ علوم عطا ہوئے ہیں جن کو ذات وصفات اور تشریحات بعنی احکام عملیة و تمم نظریہ اور حقیقت ہائے حقہ اور اسرار مخفیہ وغیرہ سے تعلق ہے کہ مخلوق میں سے کوئی بھی اس کے باس تک نہیں بہنچ سکتا (۱) نہ مقرب فرشتہ اور نہ نبی ورسول اور بے شک آپ کو اولین و

<sup>(</sup>۱) علائے اہل النة كاس مسئلے كے مؤقف: دكتورتقى الدين ہلالى رحمه الله ان اقوال پر دكرتے ہوئے فرماتے ہيں: علوم باطنيه واسرار مخفيہ سے آپ كى كيارائے ہے؟ اگر صوفيوں كى شطحيات وكفراورا كاذيب مراد ہيں جيے حلاج كہتا تھا: "ميرے

آخرین کاعلم عطا ہوا اور آپ برحق تعالی کافضل عظیم ہے۔ لین اس سے بدلازم ہیں آتا کہ آپ کوز مانہ کی ہم آن میں حادث وواقع ہونے والے واقعات میں سے ہم جزئی کی اطلاع وسلم ہوکہ اگرکوئی واقعہ آپ کے مشاہدہ شریفہ سے عائب رہ تو آپ کے علم اور معارف میں ساری مخلوق سے افضل ہونے اور وسعت علمی میں نقص آجائے۔ اگر چہ آپ کے علاوہ کوئی دوسر اشخص اس جزئی ہے آگاہ ہوجیسا کہ سلیمان علیہ السلام پروہ واقعہ عجیبہ فی رہا کہ جس سے ہم بہ کو آگاہی ہوئی اس سے سلیمان علیہ السلام کے اعلم ہوئے میں نقصان نہیں آیا چنا نچہ بم کہ کہ تی ہے کہ میں نے اس سے سلیمان علیہ السلام کے اعلم ہوئے میں نقصان نہیں آیا چنا نچہ بم کہ کہ تی ہوئی ہوں۔ ایک خبر پائی جس کی آپ کو اطلاع نہیں اور شہر سیا میں سے میں ایک تی خبر لے کر آئی ہوں۔ ایک خبر پائی جس کی آپ کو اطلاع نہیں اور شہر سیا میں سے میں ایک تی خبر لے کر آئی ہوں۔ انگو فقال آ حکات بھا لَمْ تُحِطُ بِه وَ جِنْتُکَ مِنْ سَیَا ْ بِنَهَا یَقِیْنی السلام کی ا

[انيسوال سوال]

(١٩) كياآپ كى بيرائ بك كملعون شيطان كاعلم سيّدا لكا تنات عليه الصلاة والسلام كعلم

يتے ين الله كروا كي نين اور زيديق ابن عربي كا قول ہے:

یالیت شعری من المکلف او قلت رب انی یکلف الرب عبد والعبد رب ان قلت عبد فذاك حق

ترجمہ: ''رب بندہ ہے اور بندہ رب ہے۔ میں نہیں جانتا کہ ان میں احکام شرعیہ کا مکلف کون ہے اگر میں یہ کہوں کہ بندہ ہے تو وہ خود ہی تق تعالیٰ ہے اور اگر کہوں رب ہے تو وہ کیسے مکلف ہوسکتا ہے۔''

ابویزید بسطای کہتا تھا: ''ہم نے معرفت کے سمندر میں خوط لگا گئے اور انبیاء اس کے ساحل پر کھڑے ہیں۔' جانی لوگ اسپتہ ہیر کوقطب خوش تنہا اللہ کی ساری با وشاہت کا خلیفہ کہتے ہیں۔ وَ رووَ روای کے اوَن ہے حرکت کرتا ہے۔ انہوں نے اسپنے اس قطب کوچھوٹ بکتے ہوئے خدائی صفات وے وُ الیس یعنی وہ نیند واوَّلُوم مِن وَ فقات اور تھ کا وٹ ہے پاک ہے۔ جکہ صالت سے ہے کداپٹی مرضی ہے وہ ایک پانی کا گلاس بھی نہیں اٹھا سکتا۔ اللہ چاہتو اسے اس کے ہاتھ ہے گرا وَ الے اور لُوٹ جائے اور بے شک اللہ تعالیٰ کی خلیفہ و نا ہے کا گئا ہی جی نہیں ہے کیونکہ یہ مزعومہ تا ہے تو کبھی بیار پڑجا تا ہے، نہ غیب وان ہے اور اے بعض کام دومروں ہے مشغول کروہیتے ہیں اور نی مضفے تین کو اللہ تعالیٰ نے اس تم کی باطل کلام ہے بے پرواہ و پاک رکھا ہے۔ ادرصوفیوں کے گرا ہی بھرے خیالات ہے بچا کررکھا ہے۔ (السراج المعیر : ۲۲۔ ۳۳ ملے ملے) سے زیادہ اور مطلقا وسیع تر ہے اور کیا یہ ضمون آپ نے اپنی کسی تصنیف میں لکھا ہے اور جس کا یہ عقیدہ ہواس کا حکم کیا ہے؟

[جواب]

اس مسلد کوہم پہلے لکھ چکے ہیں کہ نبی کریم ملتے علین کاعلم علم واسرار وغیرہ کے متعلق مطلقاً تمام مخلوقات سے زیادہ ہے اور ہمارایقین ہے کہ جو شخص پر کھے کہ فلاں شخص نبی کریم طلط علیہ سے اعلم ہے وہ کا فر ہے اور ہمارے حضرات اس شخص کے کا فرہونے کا فتویٰ دے چکے ہیں جو یوں کہے کہ شیطان ملعون کاعلم نبی علیہ السلام سے زیادہ ہے پھر بھلا ہماری کسی تصنیف میں پیمسکلہ کہاں پایاجا سکتا ہے؟ ہاں کسی جزئی حادثہ حقیر کا حضرت کواس کئے معلوم نہ ہونا کہ آپ نے اس کی جانب توجہ ہیں فر مائی آپ کے اعلم ہوتے میں کسی شم کا نقصان نہیں پیدا کرسکتا جبکہ ثابت ہو چکا کہ آپ ان شریف علوم میں جو آپ کے منصب اعلیٰ کے مناسب ہیں ساری مخلوق سے بڑھے ہوئے ہیں جیسا کہ شیطان کو بہتیرے حقیر حادثوں کی شدت التفات کے سبب اطلاع مل جانے سے اس مردود میں کوئی شرافت اور علمی کمال حاصل نہیں ہوسکتا کیونکہ ان پرفضل و کمال کا مدار نہیں ہوتااس معلوم ہوا کہ یوں کہنا کہ شیطان کاعلم سیدنا رسول اللہ طفیقین کے علم سے زیادہ ہے ہر گرضی نہیں جیسا کہ کی ایسے بچہ کو جے کسی جزئی کی اطلاع ہوگئی ہے یوں کہنا سیح نہیں کہ فلاں بچہ کاعلم اس معتبر ومحقق مولوی ہے زیادہ ہے جس کو جملہ علوم وفنون معلوم ہیں مگریہ جزئی معلوم نہیں اورہم بد بد کاسیدنا سلیمان علیہ السلام کے ساتھ پیش آنے والاقصہ بتا چکے ہیں اور بیآ یت پڑھ ع ہیں کہ مجھے وہ اطلاع ہے جوآپ کونہیں اور کتب حدیث وتفییر اس قتم کی مثالوں ہے لبریز ہیں۔ نیز حکماء کااس پراتفاق ہے کہ افلاطون وجالینوس وغیرہم بڑے طبیب ہیں جن کورواؤں کی کیفیت وحالات کا بہت زیادہ علم ہے حالانکہ یہ بھی معلوم ہے کہ نجاستوں کے کیڑے نجاستوں کی

حالتوں اور مزے اور کیفیتوں سے زیادہ واقف ہیں۔تو افلاطون و جالینوس کا ان روّی حالت ے ناواقف ہوناان کے اعلم ہونے کومصر نہیں اور کوئی عقلمند بلکہ احتی بھی یہ کہنے پرراضی نہ ہوگا کہ كيرو و كاعلم افلاطون سے زيادہ ہے حالانكہ ان كانجاست كاحوال سے افلاطون كى بانسبت زیادہ واقف ہونا یقینی امر ہے اور ہمارے ملک کے مبتدعین سرور کا ئنات صلی اللہ علیہ وسلم کے لئے تمام شریف واُدنیٰ واعلیٰ واُسفل علوم ثابت کرتے ہیں اور یوں کہتے ہیں کہ جب آنخضرت طر المنظمة المارى مخلوق سے افضل ہیں تو ضرورسب ہی کے علوم جزئی ہوں یا گلی ، آپ کومعلوم ہوں گے اور ہم نے بغیر کسی معتبرنص کے محض اس فاسد قیاس کی بناء پراس علم گلی و جزئی کے ثبوت کا ا نکار کیا۔ ذراغور تو فرمائے کہ ہرمسلمان کوشیطان پرفضل وشرف حاصل ہے پس اس قیاس کی بناء پرلازم آئے گا کہ ہراُمتی بھی شیطان کے ہتھکنڈوں سے آگاہ ہواور لازم آئے گا کہ حضرت سلیمان علیہ السلام کوخبر ہواس واقعہ کی جے بکر بکر نے جانا اور افلاطون و جالینوس واقف ہول كيرٌوں كى تمام واقفيت سے اور سارے لازم باطل ہيں چنانچے مشاہد ہور ہاہے بيہ ہمارے قول كا خلاصہ ہے جو براہین قاطعہ میں بیان کیا ہے جس نے کند ذہن بددینوں کی رکیس کا اور وجال ومفتری گروه کی گردنیں توڑ دیں۔سواس میں ہماری بحث صرف بعض حادثات جزئی میں تھی اور اس لئے اشارہ کالفظ ہم نے لکھا تھا تا کہ دلالت کرے کہ فی واثبات سے مقصود صرف میہ ہی جزئیات ہیں لیکن مفسدین کلام میں تحریف کیا کرتے ہیں اور شہنشاہی محاسبہ سے ڈرتے نہیں۔ اور ہمارا پختہ عقیدہ ہے کہ جو تحض اس کا قائل ہو کہ فلاں کاعلم نبی علیہ السلام سے زیادہ ہے وہ کا فر ہے۔ چنانچہاس کی تصریح ایک نہیں ہارے بہترے علماء کر چکے ہیں۔ اور جو شخص ہمارے بیان کے خلاف ہم پر بہتان باندھے اس کولازم ہے کہ شہنشاہ روز جزا سے خاکف بن کردلیل بیان كرےاورالله مارے قول يروكيل ہے۔

#### [بيسوال سوال]

(۲۰) کیا آپ کا بیعقیدہ ہے کہ نبی کریم طفی قریم کاعلم زید و بکراور چوپاؤں کے علم کے برابر ہے یا اس فتم کے خرافات سے آپ بری ہواور مولوی اشرف علی تھانوی نے اپنے رسالہ'' حفظ الایمان'' میں بیمضمون لکھا ہے یانہیں اور جو بیعقیدہ رکھے اس کا تھم کیا ہے؟

[جواب]

میں کہتا ہوں کہ یہ بھی مبتدعین کا ایک افتر اءاور جھوٹ ہے کہ کلام کے معنی بدلے اور مولانا کی مراد کے خلاف ظاہر کیا۔ خدا انہیں ہلاک کرے کہاں جاتے ہیں؟ علامہ تھا نوی نے اپنے جھوٹے سے دسالہ میں تین سوالوں کا جواب دیا جوان ہے یو جھے گئے تھے پہلا مسئلہ قبور کو تعظیمی سجدہ کی بابت ہے اور دوسرا قبور کے طواف میں اور تیسرایہ کہ لفظ عالم الغیب کا اطلاق سیدنا رسول اللہ طلطے علیے ہرجائز ہے یانہیں؟

مولانا نے جو پچھ کھھا ہے اس کا حاصل ہیہ ہے کہ جائز نہیں گوتاویل ہے ہی کیوں نہ ہو

کیونکہ شرک کا وہم ہوتا ہے چنانچے قرآن میں صحابہ کوراعنا کہنے کی ممانعت اور سلم کی حدیث میں

غلام یا باندی کوعبدی یا اُمتی کہنے کی ممانعت ہے۔ بات سے ہے کہ اطلاقات شرعیہ میں وہی غیل

مراد ہوتا ہے جس پر کوئی دلیل نہ ہواور اس کے حصول کا کوئی وسیلہ وسبیل نہ ہو۔ اس بناء پرحق تعالیٰ

نے فرمایا کہ'' کہد دونہیں جانے وہ جوآسانوں اور زمین میں ہیں غیب کو، مگر اللہ تعالیٰ۔'' نیز ارشاد

فرمایا: ''اگر میں غیب جانتا تو بہتیری نیکی جع کر لیتا (الآیة) اور اگر کسی تا ویل سے اطلاق کو جائز

ماتھ خاص ہیں اسی تا ویل سے مخلوق پر اطلاق صحیح ہوجا و کے نیز لازم آتا ہے کہ دوسری تا ویل

ساتھ خاص ہیں اسی تا ویل سے مخلوق پر اطلاق صحیح ہوجا و کے نیز لازم آتا ہے کہ دوسری تا ویل

سے لفظ عالم الغیب کی نفی حق تعالیٰ سے ہو سکے۔ اس لئے کہ اللہ تعالیٰ بالواسط اور بالعرض عالم

الغیب نہیں ہے۔ پس کیا اس نفی اطلاق کی کوئی دیندار اجازت دے سکتاہے؟ حاشا و کلا ، پھر یے کہ حضرت کی ذات مقدسہ پرعلم غیب کا اطلاق اگر بقول سائل سچے ہوتو ہم ای سے دریافت كرتے ہيں كەاس غيب ہے مرادكيا ہے؟ يعنی غيب كا ہر فرديا بعض غيب، كوئی كيوں نہ ہو۔ پس اگر بعض غیب مراد ہے تو رسالت مآب طیفی ایم کی شخصیص ندر ہی کیونکہ بعض غیب کاعلم اگر چہ تھوڑا سا ہوزید وعمر بلکہ ہر بچہاور دیوانہ بلکہ جملہ حیوانات اور چویاؤں کوبھی حاصل ہے کیونکہ ہر شخص کوئسی نہ کسی ایسی بات کاعلم ہے کہ دوسرے کونہیں ہے تو اگر سائل کسی لفظ پر عالم الغیب کا اطلاق بعض غیب کے جاننے کی وجہ سے جائز رکھتا ہے تولازم آتا ہے کہ اس اطلاق کو مذکورہ بالا تمام حیوانات پر جائز سمجھے اور اگر سائل نے اس کو مان لیا توبیا طلاق کمالات نبوت میں سے ندر ہا کیونکہ سب شریک ہو گئے اور اگر سائل اس کو نہ مانے تو وجہ فرق پوچھی جائے گی اوروہ ہرگز بیان نہ ہو سکے گی۔مولانا تھانوی کا کلام ختم ہوا۔خداتم پررحم فرمائے ذرا مولانا کا کلام ملاحظہ فرماؤ، برعتیوں کے جھوٹ کا کہیں پہتہ بھی نہ پاؤ گے۔حاشا کہ کوئی مسلمان رسول اللہ طفی علیم اور زید و بکر و بہائم کے علم کو برابر کہے بلکہ مولا نا تو بطریق الزام یوں فرماتے ہیں کہ جو تخص رسول اللہ طلط المار بعض غيب جانے كى وجہ سے عالم الغيب كاطلاق كوجائز سمجھتا ہے اس پرلازم آتا ہے كه جميع انسان و بهائم پر بھی اس اطلاق كو جائز سمجھے پس كہاں بيداور كہاں وہ علمی مساوات جس كا مبتدعین نے مولانا پر افتر اباندھا۔ جھوٹوں پر خداکی پھٹکار۔ ہمارے نزویک متیقن ہے کہ جو مخص نبی علیالسلام کے علم کوزید و بکر و بہائم ومجانین کے علم کے برابر سمجھے یا کہے وہ قطعاً کا فرہے اور حاشا كەمولانادام مجده الى دابىيات منەسے نكالىس بىرتوبۇي بى عجيب بات سے۔

[اكيسوال سوال]

(۲۱) کیا آپ اس کے قائل ہیں کہ جناب رسول اللہ طلط علیم کا ذکر ولا دت شرعاً فتیج سینہ

حرام عيااور يك

[جواب]

حاشا كہ ہم تو كيا كوئى بھى مسلمان ايسانہيں ہےكة تخضرت طفيقية كى ولادت شريف کاذکر بلکہ آپ کی جو تیوں کے غبار اور آپ کی سواری کے گدھے کے پیشاب کا تذکرہ بھی فہیج و بدعت سيئه ياحرام كهروه جمله حالات جن كورسول الله طيفي الميام المحل علاقد إن كا ذكر بهارے نزديك نهايت پينديده اوراعلى درجه كامستحب ہے خواہ ذكر ولادت شريفه ہويا آپ كے بول و برازنشست و برخاست اور بيداري وخواب كا تذكره موجيها كه بهار برساله "برابين قاطعة "میں متعدد جگہ بھراحت مذکوراور ہمارے مشائخ کے فتاوی میں مسطور ہے۔ چنانچے شاہ محمد اسحاق صاحب دہلوی مہاجر کمی کے شاگر دمولا نااحم علی محدث سہار نپوری کا فتوی عربی میں ترجمہ كر كے ہم نقل كرتے ہيں تا كرسب كى تحريرات كانموندبن جائے۔مولانا ہے كى نے سوال كيا تھا كمجلس ميلا دشريف كس طريقة سے جائز ہے اور كس طريقے سے ناجائز تو مولانانے اس كاپي جواب لکھا کہ سیدنارسول اللہ طشے علیم کی ولادت شریف کا ذکر سیجے روایات ہے ان اوقات میں جوعبادات واجبه سے خالی ہوں ان کیفیات سے جو صحابہ کرام اور ان اہل قرون ثلاث کے طریقے کے خلاف نہ ہوں جن کے خیر ہونے کی شہادت حضرت نے دی ہے ان عقیدوں سے جو شرک و بدعت کے موہم نہ ہوں۔ ان آ داب کے ساتھ جو صحابہ کی اس سیرت کے مخالف نہ ہوں جو حضرت کے ارشادما انا علیه و اصحابی کی مصداق ہے ان مجالس میں جومنکرات شرعیہ سے خالی ہوں سب خیروبرکت ہے۔ بشرطیکہ صدق نیت اورا خلاص اوراس عقیدہ سے کیا جائے کہ بیہ بھی منجلہ دیگراذ کارحسنہ کے ذکر حسن ہے۔ کسی وفت کے ساتھ مخصوص نہیں پس جب ایسا ہوگا تو ہمارے علم میں کوئی مسلمان بھی اس کے ناجائزیا بدعت ہونے کا حکم نہ دے گا....الخ ۔اس سے رعقا كدعلاء ديوبند

معلوم ہوگیا کہ ہم ولادت شریفہ کے مشر نہیں بلکہ ان ناجائز اُمور کے مشکر ہیں جواس کے ساتھ لل گئے ہیں جیسا کہ ہندوستان کی مولود کی مجلسوں میں آپ نے خود دیکھا ہے کہ واہیات موضوع روایات بیان ہوتی ہیں (۱) مر دوں عور توں کا اختلاط ہوتا ہے، چراغوں کے روشن کرنے اور دوسر کی آرائشوں میں فضول خرچی ہوتی ہے اور اس مجلس کو واجب ہمجھ کر جوشامل نہ ہوں اس برطعن تکفیر ہوتی ہے۔ اس کے علاوہ اور مشکرات شرعیہ ہیں جن سے شاید ہی کوئی مجلس میلاد خالی ہو۔ پس اگر مجلس مولود مشکرات سے خالی ہوتو حاشا کہ ہم یوں کہیں کہ ذکر ولادت شریفہ ناجائز اور بدعت ہے اور ایسے قول شنیع کا کسی مسلمان کی طرف کیونکر گمان ہوسکتا ہے۔ پس ہم پریہ بہتان جھوٹے ملحد دخالوں کا افتر اء ہے خدا اُن کورسواکر باور ملعون کرنے شکی ویزی، ٹرم وسخت ز مین میں۔

<sup>(</sup>۱) فلیل احدسہار نیوری صاحب اہل بدعت کی تر دید میں بد بھول گئے کہ خودان کی جماعت کے علاء نے ذکر والات اور سرت نبوی سے تاہ کے ام پر جو کا بیل تصنیف کیس بیں ان بیس سرفہرست مولوی اشرف علی تھا تو ی جو کہ عیم الاست کا لقب دیے گئے ہیں کی کتاب '' نیشسو المبطیب فیی ذکو المنبی المحبیب صلی الله علیہ و سلم '' بہ شر کا علمی محاسہ کیا جائے تو گئی موضوع و جھوٹی روایات اور شرک و بدعت پر شمتل اشعار و فیر واس میں ملتے ہیں۔ مثل صفح نبر سرا پر ایک من گھڑت روایات اور شرک و بدعت پر شمتل اشعار و فیر واس میں ملتے ہیں۔ مثل صفح نبر سرا پر ایک من گھڑت روایات اور اعلی علیہ و سلم الشعار و فیر واس میں ملتے ہیں۔ اشیاء ہے پہلے اللہ تعالیٰ نے تمام اشیاء ہے پہلے اللہ تعالیٰ نے تمام اشیاء ہے پہلے مدیث باتھ تو اس کیا تو اور ای ہور و قلم اور عرش .... اللے پیدا کی اور ای جار و اللہ علیہ کے نور سے پیدا کیا چوراس کے چار جھے کے اور ای ہور و قلم اور عرش ..... اللے پیدا فرا فرا ہے ۔ یہ صفوع و من گھڑت ہے اور کیر آیات اور احاد یہ جھوتے کے خلاف ہے ۔ ای طرح صفح نبر ۱۵ پر جابر بھٹی کذاب راوی کی حدیث بیش کی ہے ۔ ای طرح صفح نبر ۲۰ پر مشدرک حاکم کی روایت کی آئی میں مور کی کہ دورات کی مشرور کی کی دورات کی کر دورات کیر ایس کے خور کیا آپ سے کھڑتے ہیں کہ ہورات کی مشرور کی کی مشرور کی کو میں میں میں ایک کی ہورات کی مشرور کی کا تو رہ میں گھڑتے ہیں ہورات کیر میں کیا ہورات کی کہ دورات کی کہ مشرور کی کیا تھور کے دورات کی کہ دورات کی کہ ہورے متاب کی کی مشرور کی کی دورات کی کہ در کی کہ دورات کی کہ ہورے متاب کی کی کہ ہورے متاب کی کی کہ ہورات کی کہ کہ ہورات کی کہ ہورات کی کہ ہورات کی کہ ہورات کی کہ ہورات کی

## [بائيسوال سوال]

(۲۲) کیا آپ نے کسی رسالہ میں بید ذکر کیا ہے کہ حضرت کی ولاوت کا ذکر کنھیا کے جنم اسمٹی کی طرح ہے یانہیں؟

[جواب]

یہ جمی مبتدعین وجالوں کا بہتان ہے جوانہوں نے ہم پر اور ہمارے بروں پر باندھا ہے ہم پہلے بیان کر چکے ہیں کہ حفزت کا ذکر ولا دہ محبوب ترین اور افضل ترین متحب ہے پھر کسلمان کی طرف کیونکر گمان ہوسکتا ہے کہ معاذ اللہ یوں کے کہ ذکر ولا دت شریفہ فعل کفار کے مشابہ ہے۔ پس اس بہتان کی بندش مولا نا گنگوہی قدّس سر وکی اس عبارت سے کی گئی ہے جس کو ہم نے براھین کے صفحہ اسما پر نقل کیا ہے اور حاشا کہ مولا نا ایسی واہیات بات فر ماویں۔ جس کو ہم نے براھین کے صول دور ہے جو آپ کی طرف منسوب ہوا چنا نچے ہمارے بیان سے مقریب معلوم ہوجائے گا اور حقیقت حال پکارا شھے گی کہ جس نے اس مضمون کو آپ کی طرف نسبت کیا وہ جھوٹا مفتری۔ مولا نا نے ذکر ولا دت شریفہ کے وقت قیام کی بحث میں جو پچھ بیان نسبت کیا وہ جھوٹا مفتری۔ مولا نا نے ذکر ولا دت شریفہ کے وقت قیام کی بحث میں جو پچھ بیان

گزشتہ ہے گئے کے لئے آنا غیر سے روایات پر شمل واقعات ورج کے ہیں۔ صفح نمبر ۲۳۳ پر مسن زار قب و جبت کے شفاعی اور من جاء نسی زائسراً لا تعصمله حاجة الا زیارتی کان حقاً علی ان اکون شفیعاًله یوم القیامة سی شفاعی اور من جاء نسی زائسراً لا تعصمله حاجة الا زیارتی کان حقاً علی ان اکون شفیعاًله یوم القیامة سی باطل روایات نقل کی ہیں اور انہیں سی خود ک لیا ہوں موضوع روایت پیش کی ہے۔ یہ چند مثالیس من گر ت روایات کی پیش کی کے پاس درود پڑھتا ہے اور اس کو ہیں خود ک لیا ہوں موضوع روایت پیش کی ہے۔ یہ چند مثالیس من گر ت روایات کی پیش کی گئی ہیں جبکہ دیگر خوافات واباطیل اور شرکیہ اشعار بھی اس کتاب میں بھڑت موجود ہیں۔ مثلاً صفحہ ۱۸ پر پیغیر معظم ہے آئی ہوں تا کہ ورسی کی اور استعادی ہوں کی گئی ہے۔ ای خوالیہ کی ذات میں مشتوق یعنی فنا قرار دیا گیا ہے۔ سفحہ ۱۸ پر بی معلق ہو ہے کہ کہ کہ موقع ہو ہو جو سے خوال ورسی کا گراہی ہیں اس کتاب کا اشعار صفحہ ۲۳ پر بھی خوالی کی دات کے موسی طور پر ہی مطابی کی اس کتاب کا خاصہ ہیں جو کو گول کے لئے اور استحال کر خصوصی طور پر ہی مطابی کی تا تبد حاصل کر خاصہ ہیں ہے لوگوں کے لئے آپ مطابی کی وال دت کے موقع پر پڑھنے کے لئے خصوصی طور پر ہی مطابی کا تا تبد حاصل کر خاصہ ہیں ہے لوگوں کے لئے آپ مطاب کی وال دت کے موقع پر پڑھنے کے لئے خصوصی طور پر ہی مطابی کی تا تبد حاصل کر خاصہ ہیں ہے لوگوں کے لئے آپ مطاب کی اللہ عند کا مورث کے لئے اور استحال کی گئی اور اشعار اور افزوال و مقاد ہیں۔ (ابوٹھ عفا اللہ عند)۔ (ابوٹھ عند) کی مدین کے استحد کے معلوں کو اللہ عند کے اللہ عند کی مدین کی مدین کے معلوں کو اللہ عند کر مدین کے استحد کے استح

كيا ہاں كا حاصل بيہ ہے كہ جو تخص بيعقيدہ ركھے كہ حضرت كى روح پُر فتوح عالم ارواح ہے عالم دنیا کی طرف آتی ہےاورمجلس مولود میں نفس ولادت کے وقوع کا یقین رکھ کروہ برتاؤ کرے جو واقعی ولا دت کی گزشته ساعت میں کرنا ضروری تھا، تو پیخص غلطی پریا تو مجوس کی مشابہت کرتا ہے اس عقیدہ میں کہ وہ بھی اینے معبود یعنی تنھیّا کی ہرسال ولادت مانتے اور اس دن وہی برتاؤ كرتے ہيں جو كنھيًا كى حقيقت ولاوت كے وقت كياجا تا ہے اور ياروافض اہل ہندكى مشاہب ساری ان با توں کی نقل اُ تاریتے ہیں جو قولاً و فعلاً عاشورا کے دن میدان کر بلامیں ان حضرات کے ساتھ کیا گیا چنانچی نعناتے ، کفناتے اور قبور کھود کر دفناتے ہیں ، جنگ وقال کے جھنڈے چڑھاتے، کپڑوں کوخون میں رنگتے اوران پرنوح کرتے ہیں۔ای طرح دیگرخرافات ہوتی ہیں جیہا کہ ہروہ شخص آگاہ ہے جس نے ہمارے ملک میں ان کی حالت دیکھی ہے مولانا کی اُردو عبارت كى اصل عربى يد ہے: "قيام كى بيروجه بيان كرنا كدروح شريف عالم ارواح سے عالم شہادت کی جانب تشریف لاتی ہے پس حاضرین مجلس اس کی تعظیم کو کھڑے ہوجاتے ہیں پس پہ بھی بے دقو فی ہے کیونکہ بیروجینس ولا دت شریفہ کے دفت کھڑے ہوجانے کو جا ہتی ہے اور ظاہر ے کہ ولادت شریفہ بار بارنہیں ہوتی ہیں ولادت شریفہ کا اعادہ یا ہندوؤں کے فعل کے مثل ہے کہ وہ اپنے معبود کنھیا کی اصل ولا دت کی پوری نقل اُ تاریخ ہیں پارافضوں کے مشابہہ ہے کہ ہرسال شہادت اہل بیت کی قولاً وفعلاً تصویر <u>کھین</u>یتے ہیں۔ پس معاذ الله بدعتوں کا یفعل واقعی ولادت شریفه کی نقل بن گیااور داقعی بیر کت بے شک و بلاشبه ملامت کے قابل اور حرمت و نسق ے۔ بلکہ ان کا پیغل ان کے فعل ہے بھی بڑھ گیا کہ وہ تو سال بھر میں ایک بار ہی نقل اُ تارتے ہیں اور پہلوگ اس فرضی مزخر فات کو جب جاہتے ہیں کر گزرتے ہیں۔اس کی شریعت میں کوئی

نظیر موجود نہیں کہ کسی امر کوفرض کر کے اس کے ساتھ حقیقت کا سابر تاؤ کیا جائے بلکہ ایسانعل شرعاً حرام ہے۔''… الخے۔ پس اے صاحبان عقول غور فرما ہے شخ قدس سرہ نے تو ہندی جاہلوں کے اس جھوٹے عقیدہ پرانکار فرمایا ہے کہ جوا سے واہیات فاسد خیالات کی بناء پر قیام کرتے ہیں اور اس میں کہیں بھی مجلس ذکر ولا دت شریفہ کو ہندو یا رافضیوں کے فعل سے تشییر نہیں دی گئی۔(۱) حاشا کہ ہمارے بزرگ ایسی بات کہیں لیکن ظالم لوگ اہل حق پر افتر اء کرتے ہیں اور اللہ کی خاشیوں کا انکار کرتے ہیں اور اللہ کی خاشیوں کا انکار کرتے ہیں۔

### [تييوال سوال]

(۲۳) کیاعلامہ زماں مولوی رشیداحمد گنگوھی نے کہا ہے کہ ق تعالیٰ نعوذ باللہ جھوٹ بولتا ہے اور ایسا کہنے والا گمراہ نہیں ہے یا اُن پر بہتان ہے اگر بہتان ہے تو بر بلوی کی اس بات کا کیا جواب ہے وہ کہتا ہے کہ میرے پاس مولا نا مرحوم کے فتوے کا فو ٹو ہے جس میں بہ کھا ہوا ہے؟

[جواب]

علامہ ٔ زمان یکنائے دوران شیخ اجل مولا نارشیداحمدصاحب گنگوهی کی طرف مبتدعین نے جو بیمنسوب کیا ہے کہ آپ نعوذ باللہ حق نعالی کے جھوٹ بولنے اور ایسا کہنے والے کو گمراہ نہ کہنے کے قائل تھے۔ یہ بالکل آپ پر جھوٹ بولا گیا ہے اور منجملہ ان جھوٹے بہتا نول کے ہے

<sup>(</sup>۱) علاء الل اسلنة كاس مسئلے پرمؤ قف أن علامة المغرب دكتورتقى الدين الحولالى رحمه الله حسين احد مدنى ديوبندى كے كلام كور دكرتے ہوئے فرماتے ہيں: ان كامقصودتو صرف الل السنة كوعيب لگانا ہے كيونكه الل السنة بدعت ميلا دكا انكار كرتے ہيں جو كہ عيسائيوں سے اخذكى كئى بدعت ہے جو تحقی صدی ہجری میں ابوالقاسم العزنی نے شروع كيا تھا جو اندلس كے قريب بسته كا رہے والا تھا جہال كے باس عيسائی تھے۔

پی میلادی سے پہاجائے کہ بیہ بدعت میلادعیسائیوں سے مقتبس ہے،اسے کس نے شروع کیا؟ کیا بیسنت ہے یا بدعت؟ یا نبی ہے ہوئے ہے اسے کی ایڈ کیا بیسنت ہے یا بدعت؟ یا نبی ہے ہوئے ہے یا سحابہ کرام رضی اللہ عنہ میا تابعین کرام وآئمہ وین مجتهدین اہل الحدیث جیسے سفیان تورگ وسفیان بن عمیدیت میلادمنائی ہے؟ حاشاوکل بیلوگ ایسی عمیدیت میلادمنائی ہے؟ حاشاوکل بیلوگ ایسی خرافات سے محفوظ تھے۔ (السراج المنیر للشیخ الهلالی، ص: ٤٠ ملحصاً)

جن کی بندش جھوٹے وجالوں نے کی ہے ہیں خداان کو ہلاک کرے کہاں جاتے ہیں۔ جناب مولا نا اس زندقہ والحادے بری ہیں اور ان کی تکذیب خود مولا نا کا فتو کی کررہا ہے جوجلداوّل فتاوی رشیدیہ کے صفحہ نمبر ۱۱۹ پر طبع ہو کرشائع ہو چکا ہے تحریراس کی عربی میں ہے جس بر صحیح و مواہیر علماء مکہ کرمہ شبت ہیں۔

سوال کی صورت ہیہے۔

بسم الله الرَّحْمَٰنِ الرَّحِيمِ نَحُمَدُهُ وَ نُصَلِّي عَلَى رَسُولِهِ الْكَرِيْمِ. آپ کیا فرماتے ہیں اس مسلمیں کہ اللہ تعالیٰ صفت کذب کے ساتھ متصف ہوسکتا ہے پانہیں اور جو بیعقیدہ رکھے کہ خداجھوٹ بولتا ہے اس کا کیا تھم ہے فتویٰ دو، اجر ملے گا۔ [جواب] بےشک اللہ تعالیٰ اس سے منزہ ہے کہ کذب کے ساتھ متصف ہواس کے کلام میں ہرگز کذب کا شائبہ بھی نہیں جیسا کہ وہ خود فرما تا ہے اور اللہ تعالی سے زیادہ سچا کون ہے اور جو مخص بیعقیدہ رکھے بازبان سے نکالے کہ اللہ تعالیٰ جھوٹ بولتا ہے وہ کا فر قطعی ملعون اور كتاب وسنت واجماع امت كامخالف بهال ابل ايمان كاليعقيده ضرور ب كدحق تعالى نے قرآن میں فرعون و ہامان وابولہب کے متعلق جو بیفر مایا ہے کہ وہ دوزخی ہیں تو بیت مقطعی ہے اس کے خلاف بھی نہ کرے گالیکن اللہ ان کو جنت میں داخل کرنے پر قا درضر ورہے عاجز نہیں۔ ہاں البته اسين اختيار سے ايسا كرے گانہيں۔وه فرما تا ہے: ''اورا گرجم جا ہے تو ہرنفس كوہدايت دے دیے لیکن میراقول ثابت ہو چکا کہ ضرور دوزخ بھروں گاجن وانس دونوں ہے۔'(السجدة) پس اس آیت سے ظاہر ہو گیا کہ اللہ تعالیٰ جا ہتا تو سب کومومن بنا دیتالیکن وہ اپنے قول کے خلاف نہیں کرتا اور بیسب باختیار ہے بہ مجبوری نہیں کیونکہ وہ فاعل مختار ہے جو جا ہے كے۔ يہى عقيدہ تمام علائے أمت كا بے جيساكہ بيضاوى نے قول بارى تعالى ( وان

تغفولهم..الخ) كي تفير كے تحت ميں كہاہے كه شرك كانه بخشاوعيد كا مقتضى ہے ہيں اس میں لذانة امتناع نہیں ہے واللہ اعلم بالصواب \_ کتبہ أحقر رشیدیہ احد گنگوهی عفی عنہ \_

مكة كمرمه زادالله شرفها كے علماء كي تفجيح كاخلاصه بيہ ہے۔ "حمداى كوزيباہے جواس كالمستحق ہاوراسی کی اعانت وتو فیق در کا ہے علامہ رشید احمد کا جواب مذکور حق ہے جس مے مفرنہیں ہوسکتا وصلى الله على خاتم النبيين وعلى آله واصحابه وسلم \_

لكصنح كاامر فرمايا خادم شريعت اميد وارلطف خفي محمد صالح خلف صديق كمال مرحوم حنفي مفتی مکه کرمه کان الله لهمانے ،لکھاامید دار کمال نیل محد سعید بن بصیل نے حق تعالیٰ ان کواوران کے مشائخ کواور جملہ مسلمانوں کو بخش دے۔

محدسعيد بن محد بسيل محدسالح بن صديق كمال المرحوم

اميدوار عفور از واهب العطية محمه عابد بن شيخ حسين مرحوم مفتى مالكيه

درود وسلام کے بعد جو کچھ علامہ رشید احمہ نے جواب دیا کافی ہے اور اس پراعتماد ہے بلکہ یہی حق ہے جس ہے مفرنہیں ۔ لکھا حقیر خلف بن ابرا ہیم حنبلی خادم افتاء کہ مشرفہ نے۔

اورجوبير بلوى كہتا ہے كماس كے پاس مولانا كے فتوىٰ كافوٹو ہے جس ميں ايمالكھا ہاں کا جواب بیہ ہے کہ مولانا قدس سرتہ ہ پر بہتان باندھنے کو پیجعل ہے جس کا گھڑ کرا ہے یاس رکھ لیا ہے اور ایسے جھوٹ اور جعل اے آسان ہیں کیونکہ وہ اس میں استادوں کا استاد ہے اور زمانہ کے لوگ اس کے چیلے۔ کیونکہ تحریف وتلبیس و دجل ومکر کی اس کو عادت ہے۔ اکثر مہریں بنالیتا ہے۔ سی قادیانی سے پچھ کم نہیں اس لئے کہ وہ رسالت کا تھلم کھلا مدعی تھا اور پیہ مجددیت کو چھپائے ہوئے ہے،علمائے اُمت کو کا فرکہتا ہے جس طرح محمد بن عبدالوهاب کے چیا مت کی تکفیر کیا کرتے تھے۔خدااس کو بھی انہیں کی طرح رُسوا کرے۔

[چوبيسوال سوال]

(۳۳) کیا آپ کا یوعقیدہ ہے کہ تن تعالیٰ کے کسی کلام میں وقوع کذب ممکن ہے؟ یا کیابات ہے؟ [الجواب]

ہم اور ہمارے مشائخ اس کا یقین رکھتے ہیں کہ جو کلام بھی حق تعالی ہے صادر ہوایا آئے سندہ ہوگا وہ یقیناً سچا اور بلاشبہ واقع کے مطابق ہے اس کے سی کلام میں کذب کا شائبہ اور خلاف کا واہمہ بھی بالکل نہیں اور جو اس کے خلاف عقیدہ رکھے یا اس کے سی کلام میں کذب کا وہم کرے وہ کا فر ، ملحد، زندیق ہے۔ اس میں ایمان کا شائبہ بھی نہیں۔

[پچیسوال سوال]

(۲۵) کیا آپ نے اپنی کسی تصنیف میں اشاعرہ کی طرف سے امکان کذب منسوب کیا ہے اور اگر کیا ہے تو اس سے مراد کیا ہے اور اس مذہب پر آپ کے پاس معتبر علماء کی کیا کوئی سند ہے، واقعی امر ہمیں بتلا کیں؟

[الجواب]

اصل بات بہے کہ ہمارے اور ہندی منطقی و بدعتوں کے درمیان اس مسئلہ میں بزاع ہوا کہ حق تعالی نے جو وعدہ فرمایا یا خبر دی یا ارادہ کیا اس کے خلاف پراس کو قدرت ہے یا نہیں ، سو وہ تو یوں کہتے ہیں کہ ان باتوں کا خلاف اس کی قدرت قدیمہ سے خارج اور عقلا محال ہے ان کا مقد و برخدا ہونا ممکن ہی نہیں اور حق تعالی پر واجب ہے کہ وعدہ اور خبر اور ارادہ اور علم کے مطابق کرے اور ہم یوں کہتے ہیں کہ ان جیسے افعال یقیناً قدرت میں داخل ہیں البتہ اہل سنت والجماعت اشاعرہ و ماترید ہے سب کے بزدیک ان کا وقوع جائز نہیں۔ ماترید ہے کنزدیک نہ شرعاً

جائز نه عقلاً اوراشاعرہ کے نزدیک صرف شرعاً جائز نہیں۔ پس بدعتوں نے ہم پراعتراض کیا کہ
ان امور کا تحتِ قدرت ہونا اگر جائز ہوتو گذب کا امکان لازم آتا ہے اور وہ بقینی تحت قدرت
نہیں اور ذاتا محال ہے تو ان کوعلاء کلام کے ذکر کئے ہوئے چند جواب دیئے جن میں یہ بھی تھا کہ
اگر وعدہ وخبر وغیرہ کا خلاف تحتِ قدرت ماننے سے امکان کذب تسلیم بھی کرلیا جائے تو بھی
بالذات محال نہیں بلکہ سفہ اور ظلم کی طرح ذاتاً مقد وراً اور عقلاً وشرعاً یا صرف شرعاً ممتنع ہے جسیا کہ
بہتیرے علاء اس کی تصریح کر بچے ہیں۔

پس جب انہوں نے بیجواب دیکھے تو ملک میں فساد پھیلانے کو ہماری جانب بیمنسوب کیا کہ جناب باری عنر اسمہ کی جانب نقص جائز سمجھتے ہیں اورعوام کونفرت دلانے اورمخلوق میں شهرت یا کراپنامطلب بورا کرنے کوسفہاء و جہلاء میں اس لغوکوخوب شہرت دی اور بہتان کی انتہا يهال تك پېنچى كدا بى طرف سے فعليتِ كذب كافو تووضع كرليااور خدائے ملك علام كا كچھ خوف نه کیا اور جب اہل ہندان کی مکاریوں پرمطلع ہوئے تو انہوں نے علماء حرمین سے مدد جاہی کیونکہ جانتے تھے کہ وہ حضرات ان کی خباثت اور ہمارے علماء کے اقوال کی حقیقت ہے بے خبر ہیں۔ اس معاملہ میں ہماری ان کی مثال معتز لہ اور اہل سنت کی سی ہے کہ معتز لہنے عاصی کو بجائے سزا کے ثواب اور مطیع کوسزادینا قدرت قدیمہ سے خارج اور ذات باری پرعدل واجب بتا كرا بنا نام اصحاب عدل وتنزيبه ركها اورعلاء ابل النة والجماعت كي بُور اور تعصّب كي طرف نسبت کی اور علماء اہل السنة والجماعت نے ان کی جہالتوں کی پروانہیں کی اورظلم مذکور میں حق تعالى شايهٔ كى جانب عجز كامنسوب كرنا جائز نہيں سمجھا بلكه قدرت قديمه كوعام كهه كر ذات كامله سے نقائص کا از الداور جناب باری کے کمال تقدی و تنزید کو یوں کہد کر ثابت کیا کہ نیکو کار کے لئے عذاب اور بدكاركے لئے ثواب كوتحت قدرت بارى تعالى ماننے سے نقص كا گمان كرنامحض فلسفه شنیعہ کی جمانت ہے۔ اسی طرح ہم نے بھی ان کو جواب دیا کہ وہ وعدہ وخبر وصدق وعدہ کے خلاف کو صرف تحت قدرت مانے ہے، حالانکہ صرف شرعاً وعقلاً دونوں طرح وقوع ممتنع ہے، نقص کا گمان کرنا تمہاری جہالت کا ثمرہ اور منطق وفلفہ کی بلا ہے۔ پس بدعتوں نے تنزیہ کے لئے جو سجھ کیا حق تعالیٰ کی عام وکامل قدرت کا اس میں لحاظ نہ رکھا اور ہمارے سلف اہل سنت والجماعت نے دونوں امر ملحوظ رکھے۔ حق تعالیٰ شانہ کی قدرت عام رہی اور تنزیہ تام۔ یہ ہے کہ وہ مختصر مضمون جس کو ہم نے ''براہین قاطعہ'' میں بیان کیا ہے۔ اب اصل مذہب کے متعلق معتبر کتا بوں کی بعض تصریحات س کی بعض تصریحات سے بھے۔

(۱) شرح مواقف میں مذکور ہے کہ تمام معتز لہ اور خوارج نے مرتکب کبیرہ کے عذاب کو جبکہ بلاتو بہ مرجائے واجب کہا ہے اور جا ئرنہیں سمجھا کہ اللہ تعالیٰ اسے معاف کرے اس کی وووجہ بیان کی ہیں۔

اوّل بیرکہ حق تعالی نے کبیرہ گناہوں پرعذاب کی خبر دی ہے اور وعید فرمائی ہے۔ پس اگر عذاب نہ دے اور معاف کرد ہے تو وعیدہ کے خلاف اور خبر میں کذب لازم آتا ہے اور بیرحال ہے۔ اس کا جواب بیر ہے کہ خبر وعید سے زیادہ سے زیادہ عذاب کا وقوع لازم آتا ہے نہ کہ وجوب جس میں گفتگو ہے کونکہ بغیر وجوب کے وقوع عذاب میں نہ خلف ہے نہ کذب کوئی یوں نہ کہے کہ اچھا خلف اور کذب کا جواز لازم آئے گا۔ اور بیر بھی محال ہے کہ کیونکہ ہم اس کا محال ہونا نہیں مانے اور محال کیونکر ہو سکتا ہے جبکہ خلف اور کذب ان ممکنات میں واخل ہیں جن کوقد رت باری تعالی شامل ہے۔ سکتا ہے جبکہ خلف اور کذب ان ممکنات میں واخل ہیں جن کوقد رت باری تعالی شامل ہے۔ کہ فتد رت کی بحث کے آخر میں لکھا ہے کہ قدرت کی بحث کے آخر میں لکھا ہے کہ قدرت کی بحث کے آخر میں لکھا ہے کہ قدرت کی بحث کے آخر میں لکھا ہے کہ قدرت کی بحث کے آخر میں لکھا ہے کہ قدرت کی بحث کے آخر میں لکھا ہے کہ قدرت کی بحث کے آخر میں لکھا ہے کہ قدرت کے منکر چندگر وہ ہیں۔

<sup>(</sup>۱) سعدالدين تفتازاني التوفي ماتريدي وكذ اب تفا\_

ایک نظام اوراس کے تابعین جو کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ جہل اور کذب وظلم نیز کسی فعل فہیج پر قا در نہیں کیونکہ ان افعال کا پیدا کرنا اگر اس کی قدرت میں داخل ہوتو ان کاحق تعالیٰ ہے صدور بھی جائز بھی ہوگا۔اورصدورناجائز ہے کیونکہ اگر باوجودعلم فتیج کے بے پروائی کے سبب صدور ہوگا توسفہلازم آئے گااورعلم نہ ہوگا تو جہل لازم آئے گا۔جواب بیہے کہ حق تعالیٰ کی جانب نسبت کر کے کسی شے کافتیج ہم تشکیم نہیں کرتے اس لئے کہا ہے ملک میں تصرف کرنافتیج نہیں ہوسکتا اورا گر مان بھی لیں کہ بنیج کی نسبت فتیج ہے تو قدرت حق امتناع صدور کے منافی نہیں کیونکہ ہوسکتا ہے کہ فی نف تحت قدرت ہومگر مانع کے موجودیا باعث صدور مفقود ہونے کے سبب اس کاوقوع ممتنع ہو۔ (٣) مهاره اوراس کی شرح مهامره میں علامه کمال بن جام حنی اوران کے شاگر دابن ابی الشريف مقدى شافعي رحمهما الله يه تصريح فرمار ہے ہيں۔ پھر''صاحب العمدة'' نے كها''حق تعالیٰ کو بول نہیں کہہ سکتے کہ وہ ظلم وسفہ اور کذب پر قادر ہے ( کیونکہ ہوسکتا ہے کہ جب کہ خلف و كذب ان ممكنات ميں داخل نہيں ہيں جن كوقدرت بارى تعالى شامل ہيں) كيونكه محال قدرت کے تحت میں داخل نہیں ہوتا لیعنی قدرت کا تعلق اس کے ساتھ سیجے نہیں اور معتز لہ کے نزدیک ا فعال مذكوره برحق تعالى قادرتو ب مركز كانبيل -صاحب العمدة كاكلام ختم موكيا- (ابكمال الدین فرماتے ہیں) کہ صاحب العمد ۃ نے جومعتز لہے نقل کیا ہے وہ الٹ پلٹ ہو گیا کیونکہ اس میں شک نہیں کہ افعال مذکورہ سے قدرت کا سلب کرناعین مذہب معتز لہے اور افعال مذکورہ پر قدرت تو ہومگر باختیار خودان کا وقوع نہ کیا جائے۔ بیقول مذہب اشاعرہ کے زیادہ مناسب ہے بنبت معتزلہ کے اور ظاہر ہے کہ ای قولہ مناسب کو تنزیہ باری تعالیٰ میں زیادہ وظل بھی ہے بے شک ظلم وسفہ و کذب سے بازر ہنا باب تنزیہات سے ہان قبائے سے جواس مقدس ذات کے شایاں نہیں۔ پس عقل کا امتحان لیا جاتا ہے کہ دونوں صورتوں میں کس صورت کو تنزیین الفحشاء میں زیادہ دخل ہے۔ آیا اس صورت میں کہ ہرسہ افعال مذکورہ پر قدرت تو پائی جائے گر باحتیاط و
ارادہ ممتنع الوقوع کہا جائے۔ زیادہ تنزیہ ہے یا اس طرح ممتنع الوقوع مانے میں زیادہ تنزیہ ہے کہ
حق تعالیٰ کوان افعال پر قدرت ہی نہیں؟ پس جس صورت کو تنزیہ میں زیادہ دخل ہواس کا قائل
ہونا جا ہے وہ ہی اشاعرہ کا مذہب ہے یعنی امکان بالذات وامتناع بالاختیار۔

(٣) محقق دوانی کی دشرح عقائد عضدیة " کے حاشیہ کلبنون میں اس طرح منصوص ہے خلاصہ یہ ہے کہ کلام لفظی میں کذب کا بایں معنی فتیج ہونا کرنقص وعیب ہے، اشاعرہ کے نزدیک مسلم نہیں اوراسی لئے شریف محقق نے کہا ہے کہ گذب مجملہ ممکنات کے ہاور جبکہ کلام لفظی کے مفہوم کاعلم قطعی حاصل ہے اسی طرح کہ کلام الہی میں وقوع کذب نہیں ہے اوراس پر علاء انبیاء علیہم السلام کا اجماع ہے۔ تو گذب کے ممکن بالذات ہونے کے منافی نہیں جس طرح جملہ علوم عادیہ قطعیہ باوجودامکان گذب بالذات حاصل ہوا کرتے ہیں اور بیامام رازی کے قول کا مخالف نہیں سالے

(۵) صاحب فتح القدر امام ابن بهام کی تحرید الأصول اور ابن امیر الحاج کی شرح تحریم سال طرح منصوص ہا ور اب یعنی جبکہ بیا فعال حق تعالی پر محال ہوئے جن میں نقص پایا جاتا ہے فاہر ہوگیا کہ اللہ تعالیٰ کا کذب وغیرہ کے ساتھ متصف ہونا یقینا محال ہے۔ نیز اگر فعل باری کا فتح کے ساتھ انصاف محال نہ ہوتو وعدہ اور خبر کی سچائی پر اعتاد نہ رہے گا اور نبوت کی سچائی یقینی نہ رہ گی اور اشاعرہ کے نزویک حق تعالیٰ کا کسی فتیج کے ساتھ یقیناً متصف نہ ہونا ساری مخلوقات کی طرح (بالاختیار) ہے عقلاً محال نہیں۔ چنا نچے تمام علوم جن میں یقین ہے کہ ایک فقیض کا وقوع ہے وہاں دوسری نقیض محال ذاتی نہیں کہ وقوع مقدر نہ ہوسکے مثلاً مکہ اور بغداد کا موجود ہونا یقین ہے گرعقلاً محال نہیں کہ موجود ہوں اور اب یعنی جب یہ صورت ہوئی تو امکان کذب کے سبب

اعتاد کا اٹھنالازم نہ آئے گااس کئے کہ عقلاً کسی شے کا جواز مان لینے سے اس کے عدم پر یقین نہ رہنالازم نہیں آتا۔ اور یہی استحالہ وقوعی وامکان عقلی کا خلاف (معتزلہ اہل سنت) میں ہر نقیض میں جاری ہے کہ حق تعالیٰ کو ان پر قدرت ہی نہیں (جیسا کہ معتزلہ کا ندہب ہے) یا نقیض کو قدرت حق تعالیٰ شامل ضرور ہے مگر ساتھ ہی اس کے یقین ہے کہ کرے گا نہیں (جیسا کہ اہل المنة کا قول ہے) یعنی اس نقیض کے عدم فعل کا یقین ہے اور اشاع وہ کا ندہب جوہم نے بیان کیا النة کا قول ہے) یعنی اس نقیض کے عدم فعل کا یقین ہے اور اشاع وہ کا ندہب جوہم نے بیان کیا ہے ایسا ہی قاضی عضد نے شرح مخضر الأصول میں اور اصحاب حواثی نے حاشیہ پر اور ایسا ہی مضمون شرح مقاصد اور علی کے حواثی مواقف وغیرہ میں مذکورہ ہے اور الی ہی تصریح علامہ فوشی نے شرح تج پد میں اور قونوی وغیرہ کی ہے جن کی نصوص بیان کرنے سے تطویل کے اندیشہ سے ہم نے اعراض کیا اور حق تعالیٰ ہی ہدایت کا متولی ہے۔ (۱)

[چهبیوال سوال]

(٢٦) کیا کہتے ہیں قادیانی کے بارے میں جو سے و نبی ہونے کا مری ہے؟ کیونکہ لوگ آپ

<sup>(</sup>۱) اس سارے کلام میں حق وباطل کو خلط ملط کر کے سلف صالحین اور آئمہ اہل الحدیث صحابہ وتا بعین اور متائزین اہل الحدیث سے جدا منج کو اختیار کیا گیا ہے جو کہ اشاعرہ و مائرید ہیہ کے مبتدعا نہ کلام پر بھی ہے جس میں فلسفیانہ مودی افیاں کر کے خلط محث اور نصوص کتاب وسنت پراکتفاء اور وقوف کو ترک کرنے کا طریق اختیار کیا گیا ہے۔ جس کا ظاہری نتیجہ سلف صالحین کے عقید سے سافراف کی صورت میں سامنے آیا ہے جبکہ تمام آئمہ سلف صالحین و جمیع کہ ثین اللہ تعالیٰ کے بارے میں کتاب و سنت میں درج صفات وافعال کا اثبات کرتے سے اور ان کی کسی فتم کی تاویل و تکسیف و جمطیل نہ فر باتے تھے، نہ ہی تشید و تعطیل من فر باتے تھے، نہ ہی تشید و تعطیل میں درج صفات وافعال کا اثبات کرتے تھے اور ان کی کسی فی تھے کہ ان کے ظاہری معنی پر وقوف کرتے تھے اور ان کی کیفیات کو اللہ تعالیٰ کی شان کے لائق گھراتے تھے اور ان کی کسی نہ تھے کہ ان صفات کو کش تفویض کے نام پر معطل کر ڈالیں۔ چنا نے امام مالک رحمہ اللہ سے جب اللہ تعالیٰ کے استواء کے متعلق سوال کیا گیا تو انہوں نے فر مایا ''استواء معلل کر ڈالیں۔ چنا نے امام مالک رحمہ اللہ سے جب اللہ تعالیٰ کے استواء کے متعلق سوال کیا گیا تو انہوں نے فر مایا ''استواء معلوم ہے البتہ اس کی کیفیت مجبول ہے اور اس کے متعلق سوال بدعت ہے۔'' ۔.. ان نے تو یہی طریقہ آئمہ اہل النہ کے نزد یک معلوم ہے البتہ اس کی کیفیت مجبول ہے اور اس کے متعلق سوال بدعت ہے۔'' ۔.. ان نے بحثوں میں نہ الجھتے تھے۔اللہ تعیاد درگر صفات باری تعالیٰ پر بھی جاری وساری رہا اور وہ اس قسم کی امکانات واختیارات کی بحثوں میں نہ الجھتے تھے۔اللہ تعیاد نہ کی تعقی کی تو فیق عطافر مائے آئیں۔ ( اُبوجہ )

کی طرف نبیت کرتے ہیں کہ اس سے محبت رکھتے اور اس کی تعریف کرتے ہو۔ آپ کے مکارم اخلاق سے امید ہے کہ ان مسائل کا شافی بیان تکھیں گے تا کہ قائل کا صدق و کذب واضح ہو جائے اور جوشک لوگوں کے دلوں کے مشوش کرنے سے ہمارے دلوں میں تمہاری طرف سے پڑ گیا ہے وہ باقی ندر ہے۔

[جواب]

ہم اور ہمارے مشائخ کا مدعی نبوت ومسیحیت قادیانی کے بارے میں بیقول ہے کہ شروع شروع میں جب تک اس کی بدعقید گی ہمیں ظاہر نہ ہوئی بلکہ پینجی کہ وہ اسلام کی تائید كرتا ہے اور تمام مذاہب كوبدلائل باطل كرتا ہے توجيها كەسلمان كومسلمان كےساتھ زيباہے ہم اس کے ساتھ حسن ظن رکھتے اور اس کے بعض ناشائستہ اقوال کو تا ویل کر کے ممل حسن پرحمل کرتے رہے۔اس کے بعد جب اس نے نبوت ومسیحیت کا دعویٰ کیا اورعیسیٰ مسیح کے آسان پر اٹھائے جانے کامنکر ہوااوراس کا خبیث عقیدہ اور زندیق ہونا ہم پر ظاہر ہوا تو ہمارے مشاکج نے اس کے کا فرہونے کا فتوی دیا۔ قادیانی کے کا فرہونے کی بابت ہمارے حضرت مولانا رشید احد گنگوهی کافتوی توطیع ہو کرشائع بھی ہو چاہے۔ بکٹرت لوگوں کے پاس موجود ہے، کوئی ڈھی چھپی بات نہیں ہے۔ مگر چونکہ مبتدعین کامقصود پیرتھا کہ ہندوستان کے جہلاء کو ہم پر برافروختہ کریں اور حرمین شریفین کے علماء ومفتی واشراف و قاضی ورؤسا کوہم پر متنفر بنا ئیں۔ کیوں کہ وہ جانة ہیں کہ اہل عرب ہندی زبان اچھی طرح نہیں جانتے بلکہ ان تک رسائل و کتابیں پہنچتی بھی نہیں اس لئے ہم پر جھوٹے افتر اء باند معے سوخداہی سے مدودر کار ہے اور اس پراعتاد ہے اور ای کاتمسک جو کچھ ہم نے عرض کیا یہ ہمارے عقیدے ہیں اور یہی دین وایمان ہے۔ سواگرآپ حضرات کی رائے میں سیجے و درست ہوں تو اس پر تصحیح لکھ کرئم ہر سے مرتبین کر دیجئے اور اگر غلط و

باطل ہوں تو جو پھھ آپ کے نزویک حق ہووہ ہمیں بتائے۔ہم ان شاء اللہ حق سے تجاوز نہ کریں گے اور اگر ہمیں آپ کے ارشاد میں کوئی شبہ لاحق ہوگا تو دوبارہ پوچھ لیں گے یہاں تک کہ حق ظاہر ہوجائے اور خفانہ رہے اور ہماری آخری پکاریہ ہے کہ:

سب تعریف اللہ کوزیبا ہے جو پالنے والا ہے تمام جہانوں کا اور اللہ کا درود وسلام نازل ہواولیں وآخریں کے سردار محمد منظر کیائے پراوران کی اولا دوصحابہ واز واج وذریات سب پر

زبان سے کہا اور قلم سے لکھا خادم الطلبہ کثیر الذنوب والآ ثام حقیر خلیل احمد نے خدا ان کو توشئہ آخرت کی توفیق عطافر مائے تمت بالخیر۔ ۸اشوال ۱۳۲۵ھ

اكابرعلاء ديوبندى تضديقات قديمه

چونکہ بیدرسالہ عربیہ تصادیق علاء ہندوستان سے مکمل کرانے کے بعد بحجاز ومصروشام
کے بلاداسلامیہ میں بھیجا گیا تھااس لئے اول علاء ہند کی تحریرات درج کی جاتی ہیں۔
ا۔ (تصدیق انیق، قدوۃ العارفین ذُبدۃ المحد ثین حضرت مولا ناالحاج المولوی محمود حسن (۱) صاحب محدث دامت فضائکہم)

<sup>(</sup>۱) الشیخ العالم الکبیرالعلامة المحد شیخمودسن بن ذوالفقارعلی تنی دیوبندی علوم نافعہ میں اعلم فقداوراس کے اصول میں متاخر بن علاء میں بہتر بن اور سب نے زیادہ نصوص وقو اعد کو جانے والے ۱۲۹۸ھ میں بریلی میں بیدا ہوئے اور دیوبند ہیں برورش بائی سیدا ہوئے اور در برورش بائی سیدا ہو کے اور در سے برورش بائی سیدا ہم دو ہوئے اور در سے برورش بائی سیدا ہم دو ہوئے اور در سے کیا مولانا قاسم کی صحبت میں لمجھت کا رہو گئے اور در سے دیوبند میں مدرس کی حیثیت سے ۱۲۹۴ھ میں تقرر ہوا۔ پھر تصوف کی بیعت شخر شیدا حمد گنگوهی کے ہاتھ برگی اور ایک سال میں کئی مرتبدر شیدا حمد گنگوهی کی خدمت میں حاضری دی اور ان سے تصوف کی بیعت شخر شیدا حمد گنگوهی کے در سے علاء کی موت نے انہیں مرتبدر شیدا حمد گنگوهی کی خدمت میں حاضری دی اور انہیں عبادت گز اراور قیام اللیل کرنے والا پایا۔ حدیث کی روایت میں بڑا بنادیا۔ میں نے دیوبند میں بار ہاان سے ملاقات کی اور انہیں عبادت گز اراور قیام اللیل کرنے والا پایا۔ حدیث کی روایت میں پختہ اور علم کی شدیدر غبت و مربع الا دراک پایا۔ فقہ اور اس کے اصول میں مکمل مہارت رکھتے تھے حدیث کے متون کے وافظ تھے پختہ اور علم کی شدیدر غبت و مربع الا دراک پایا۔ فقہ اور اس کے اصول میں مکمل مہارت رکھتے تھے حدیث کے متون کے وافظ تھے

## بسم الله الرحمن الرحيم

ہرفتم کی تعریف زیبا ہے اللہ کو جو غائب و حاضر کا جانے والا ہے اور درود و سلام اس ذات پرجس نے فرمایا ہے کہ اچھا گمان رکھنا بھی عبادت ہے اور ان کی اولا دواصحاب پر جوامت کے سردار و پیشوا ہیں۔ اس کے بعد عرض ہے کہ ہیں اس رسالہ کے ملاحظہ ہے مشرف ہوا جس کو مولا نا العلام و پیشوائے علماء انام مولا نا مولوی خلیل احمد صاحب نے لکھا ہے۔ ان کے فیوض ہمیشہ جاری رہیں ہرنشیب و فراز پر سواللہ ہی کے لئے ہے ان کی خوبی واقعی حق صریح بیان کیااور اہل حق سے بدگمانی زائل فرمائی ۔ اور یہی ہمار ااور ہمارے جملہ مشائخ کا عقیدہ ہے اس میں پچھ شک نہیں ۔ پس حق تعالی مصنف کو اس محنت کی جزاعطا فرمائے جو حاسد کی افتراء پردازی کے وسوسوں کے باطل کرنے میں انہوں نے کی ہے۔
محمود عفی عنہ۔ مدرس اول فی مدرسة دیو بند

۲- (تحریر مدیف سیّد العلماء صفوة الصلحاء حضرت مولانا الحاج میر احد حسن صاحب (۱) امروہ وی قدس اللّد سرؤ)

اوران پرتدریس وفقاویٰ کی انتهاتھی یعنی کامل مدرس ومفتی تھے۔

کے وعمرہ کی غرض سے کئی بارتجاز تشریف لے گئے اور۱۲۹۳ھ میں بزرگوں اورعلاء کی ایک جماعت کے ساتھ سفر تجاز کیا جن میں شخ قاسم نانوتو کی، رشیدا حمد گنگوھی، شخ بینقوب گنگوھی، شخ رفیع الدین، شخ مظہراور مولوی احمد حسن کا نپوری اور دیگر طلق کشیر شامل تھی۔ حج وزیارت سے مشرف ہوئے اور مکہ مکر مہ میں شخ کبیر امداد اللہ مہاجر مکی اور علامہ رحمہ اللہ بن خلیل الرحمٰن کرانوی سے ملاقات کی اور مدینہ منورہ میں شخ عبدالخن بن ابی سعید العمری وہلوی سے بھی بڑے فیض حاصل کئے۔ (نزھة الخواطر، ص: ۲۹۲، ۳۱۵)

(۱) الشیخ العالم الفقیہ احمد حسن بن اکبر حسین الحسینی الحقی امروہوی تقریر و تبحر کلامی میں ممتاز عالم بھے، امروہ میں پیدا ہوئ اوروہیں ابتدائی تعلیم حاصل کی پھر دیو بند کے مدرسہ سے علم حاصل کیا اور قاسم نا نوتوی سے اُخذعلم کیا اور دیگر کئی علاء سے بھی اورا ہے زمانے میں علوم فنون میں یکنا ہو گئے۔ پھر احمر علی بن لطف اللہ سہار نپوری سے اور شیخ عبد الرحمٰن بن مجمد انصاری پانی بی وشیخ کمیر عبد القیوم بن عبد الحق البکری بر ہانوی سے سند حدیث لی اور جج وزیارت کے لئے سفر کیا اور ملہ میں حاجی امدا واللہ کے ہتے وقتی بن الجی سعید دہلوی سے مدینہ منورہ میں سند حدیث لی پھر ہندوستان لوٹے اورام وہ میں مدرسہ عربیہ ہیں تذریس کے فرائض سرانجام دیتے رہے۔ ( نزھۃ الخواطر بھی )

خدا کے لئے ہے عاقل مجیب کی خوبی کہ متحکم تحقیقات وعجیب بارکیاں ہر مسکداور باب
میں بیان کیں اور چیلئے کو مغز سے جدا کیا اور شک و بطلان کے گھوٹکھٹ حق وصواب کے چہروں
سے کھول دیئے کیونکر نہ ہو مجیب محقق وہ شخص ہے جوحق تعالیٰ کے انعام وافضال کا مور داور محققین
زمانہ میں پیشوا ہے۔ پس حق یہ ہے کہ خدا ان کو دائم و باقی رکھے کہ جو پچھ کھا صواب لکھا اور جو
جواب دیا ایسا عمدہ دیا کہ باطل نہ اس کے آگے سے آسکتا ہے نہ اس کے بیچھے سے اور یہی حق
صرت ہے جس میں شک نہیں پس یہی حق ہے اور حق کے بعد بجر گراہی کے کیار ہا اور یہ سب ہمارا
اور ہمارے مشاکخ اور پیشوایان کا عقیدہ ہے۔ حق تعالیٰ ہم کو اسی پر موت دے اور انہاء وصدیقین وشہداء وصالحین مقرب بندول کے
ہماریہ میں جگہء عطافر مائے ۔ آمین

پی جس نے ہم پراور ہمارے باعظمت مشائخ پرگوئی قول جھوٹ باندھا تو وہ بلاشبہ افتراء ہاور اللہ ہم کواوران کوراہ متنقیم دکھائے اور وہ ہی حق نعالی ہرشے سے باخبر ہے اور واقف ہے اور آخر پکاریہ ہے کہ سب تعریف اللہ رب العالمین کے لئے ہے اور در ود وسلام ہو بہترین خلق خلاصة انبیاء سیرنا و مولانا محمد طفظ آوران کے آل واصحاب پر اور سب پر میں ہول بندہ ضعیف خدادم السطلبه احقر الزمن احمد حسن حسینی نسباً امر و ھوی مولداً و موطناً جشتی صابری نقشبندی و مجددی طریقةً و مشرباً حنفی ماتریدی مسلکاً و مذھباً.

حافظ اکبرشاہ نے ان کے متعلق لکھا: ''یے ظیم محدث وید تر اور خطیب ومناظر تھے۔عظیم علمی مقام پر فائز تھے،سلوک و تصوف کی بیعت حاجی ایداداللہ مہاجر کلی کے ہاتھ پر کی اسی طرح تصوف کی اجازت وخلافت حاجی صاحب اور نانوتوی صاحب ہے لی اور ان کی صحبت کے اور کیل ونہار کے مصاحب ہونے کی وجہ سے اہل علم کے نز دیک بڑا مقام تھا اور تصوف کے سلوک و منازل میں مرتبہ عالیہ ورفیعہ حاصل کرلیا۔'' (اکا برعلاء دیو بندہ ص: 24)

س\_ (تحرير شريف عمدة الفقهاء و اسوة الاصفياء حضرت مولانا الحاج المولوى عزيز الرحمٰن صاحب (۱) مدت بركاتهم)

بہم اللہ الرحمٰن الرحیم ۔ جملہ تعریفیں اللہ کے لئے ہیں اور درود وسلام تمام و کامل اس ذات پرجن کے بعد کوئی نبی نہیں ۔ کہتا ہے رحیم و منان کی رحمت کامختاج بندہ عزیزہ الرحمٰن عفااللہ عنہ مفتی مدرس مدرسہ عالیہ واقع دیو بند جو پچھتح رفر مایا علامہ پیشوا، دریائے موّاج، محد ث فقیہ منتظم عاقل مرجع امام مقتدائے خلق جامع شریعت و طریقت واقف اسرار حقیقت کہ کھڑے ہوئے تی خاہر کی مدد کے لئے اور اکھاڑ پھینگی شرک و بدعت کی بنیاد، مؤید من اللہ الاحد الصمد مولا نا الحاج الحافظ الحاج الحافظ اللہ عدرس اول مدرسہ مظاہر العلوم واقع سہار نبور نے (خدا اس کوشرور سے مشاکح عقیدہ ہے پس اللہ ان کوعمدہ جزا دے قیامت کے دن اور اللہ رحم فرمائے اس شخص پر جو سرداران بزرگ کی جانب اچھا گمان رکھے اور اللہ بی توفیق دینے والا ہے اور اول و آخر تحد کا مستحق ہے اور وہ مجھوکوکا فی ہے اور اچھا کارساز ہے۔

اس کو کھا بندہ عزیز الرحمٰن عفی عند دیو بندی نے

<sup>(</sup>۱) ﷺ فی فاضل عزیز الرحمٰن بن فضل الرحمٰن عثانی دیوبندی فقہاء حنفیہ میں سے تھے۔ ۱۳۵۵ ہیں پیدا ہوئے اور دیوبند میں پرورش پائی اور فاضل علاء کرام سے وہیں مدرسے رہیے میں تعلیم حاصل کی۔ پھر مدرستے عالیہ دیوبند میں قدریس واقماء پرمند افروز ہوئے۔ پھراس مدرسے کا انتظام علامہ انورشاہ کشمیری اور اپنے بھائی شبیراحمہ عثانی کے حوالے کرکے گجرات کے علاقے دائیس کا رُخ کیا اور تاوقت وفات وہیں درس و تدریس میں مشغول رہے۔ انہوں نے شخ رفع الدین دیوبندی کے ہاتھ پر تھوف کی بیعت کی جو کہ شخ عبدالخق مجددی دہلوی مہاجر مدینہ منورہ کے ظیفہ تھے اور طریقۂ نقشند میہ وابستہ ہوکراس کے اشغال میں مصروف رہے بردی شدومد سے اور صدق واخلاص سے سلسلہ نقشبند میہ کے مطابق عمل کیا۔ شخ رفع الدین نے انہیں اشغال میں مصروف رہے بردی شدومد سے اور صدق واخلاص سے سلسلہ نقشبند میہ کے مطابق عمل کیا۔ شخ رفع الدین نے انہیں بیعت کی اجازت دی اور اپنا خلیفہ مقرد کر لیا۔ پھر ۱۳۰۵ ہیں حرمین شریفین کی طرف سفر کیا اور دوسال وہیں رہے اور شخ حاجی امداد اللہ مہاجر مکی سے استفادہ کیا اور بیعت کی اجازت لی۔ تقریبا ۱۹۰۵ ہیں حرمین شریفین کی طرف سفر کیا اور کشف بیان کئے جاتے ہیں۔ امداد اللہ مہاجر مکی سے استفادہ کیا اور بیعت کی اجازت لی دیوبیہ میں منہمک رہتے۔ ان کی ٹی کر احتیں اور کشف بیان کئے جاتے ہیں۔ مراد آبادی سے سند حدیث لی۔ ہمیشہ صلفہ ذکر و توجہ میں منہمک رہتے۔ ان کی ٹی کر احتیں اور کشف بیان کئے جاتے ہیں۔

"- کلمات بابرکت طبیب الملت حکیم الأ مت حضرت الحاج الحافظ مولا نا اشرف علی (۱) تفانوی میں اس کامقر اور معتقد ہوں اور افتراء کرنے والوں کا معاملہ الله تعالیٰ کے حوالے کرتا ہوں۔ میں ہوں اشرف علی تفانوی حنفی چشتی ،الله خاتمہ بخیر فرمائے۔ موں۔ میں ہوں اشرف علی تفانوی حنفی چشتی ،الله خاتمہ بخیر فرمائے۔ ۵۔ (تصدیق لطیف شیخ الاتقیاء وسند الا برارالحاج الحافظ الشاہ عبد الرحیم صاحب (۲) عمت

۵- (تصدیق لطیف شیخ الاتقیاء وسندالا برارالحاج الحافظ الشاه عبدالرحیم صاحب (۲) عمت مکارمهم)

۱۳۳۱ ھیں وہیں فوت ہوئے اورمولا تا قاسم نا نوتو ی اورعلامہ محمود حسن دیو بندی کے پہلومیں فمن ہوئے۔رحمۃ اللہ علیہ۔( نزھة الخواطر ۳۲۰\_۳۲)

(۱) الشيخ العالم الفقيه اشرف على بن عبد الحق الحفى التهانوي مشهور واعظ اورفضل واثر والعصرة النه كعلاق مظفرتكر میں ۱۲۸۰ ه میں پیدا ہوئے ۔مولا نافتح محمد تھا نوی اور مولوی منفعت علی دیو بندی ہے مختصرات پڑھیں ۔اکثر کتب منطق وحکمت پڑھیں ہمولا نامحمودحسن دیو بندی ہے اصول وفقہ سکھے اور مولا نامحمودحسن دیو بندی محدث ہی ہے اصول فقہ واحادیث کی تعلیم حاصل کی۔سیداحمد دہلوی سے فنون ریاضیہ اور فقہ المواریث پڑھیں اور مولا نا یعقوب بن مملوک علی نا نوتوی ہے حدیث وتفییر پڑھیں اور بیساری تعالیم مدرستہ عالیہ'' ویوبند'' میں حاصل کیں۔ پھر مکہ مکر مداور مدینہ شریف گئے ، حج وزیارت کے بعد طریقتہ تقشبند پیرے سلسلہ سے وابستہ ہوئے اور حاجی امدا داللہ تھا نوی ثم مہاجر تکی سے اخذ بیعت کی ۔ بڑی مدت تک صحبت میں رہے پھر ہند کی طرف مراجت کی اور کا نپور میں مدرسہ جامع العلوم میں طویل مدت تک درس و تدریس کرتے رہے اور ساتھ ساتھ تصوّف کے اذکار واشغال میں مصروف رہے جتی کہ ان پرغلبہ حاصل ہوا اور تدریس ترک کر کے ہندوستان کے مختلف علاقوں کا سفر کیا۔ پھر دوبارہ تجاز کا رُخ کیا، پیرا مداداللہ کی خدمت میں طویل مدت رہے پھر مراجعت ہند کر کے تھانہ بھون کے علاقے میں ۱۳۱۵ھ تک اقامت رکھی۔ سوائے کسی اضطراری صورت کے یا بغرض علاج جانے کے وہاں سے نہ نکلے۔ تربیت وارشاد اور اصلاح نفوس وتہذیب الاخلاق میں مرجع قرار یائے۔ان کی طرف لوگ دور دراز ہے بھی برغبت کھنچے چلے آتے۔تربیت مریدین اور ارشاد طالبین میں یکتا تھے۔نفوں پرشیطانی مکروفریب ہے واقف ومطلع تھے،روحانی بیاریوں کےمعالج اورنفس کی بیاریوں کے طبیب تھے۔ایک جگہ فروکش رہتے نہ جاتے کہیں البتہ ان کی طرف قصد کیا جاتا۔ ان کی مجالس ومقاومات قیود والتز امات سے کنایاں ہوتیں جنہیں طلاب برداشت کرتے۔ان قاصدین کی ضیافت کا اہتمام ان کے مرتبہ کے لحاظ ہے نہ فرماتے بلکہ وہ خود بی اس کا انتظام کرتے۔البتہ بعض خاص زائرین و قاصدین کی ضیافت کرتے۔اس کے باوجود دور دراز ہے طالبین چلے آتے تھے،اپنے خرچ ،اوقات ونفقات سےان کی طرف قصد کرتے۔اشرف علی صاحب کےاوقات منظم تھے جن میں کوئی خلل استثناء سوائے اضطراری حالات کے ندہوتا تھا۔ بعض رسالہ جات وتعویز ات بھی لکھتے تھے۔ ( نزبہۃ الخواطر مس:٥٦ ـ ٥٤)

ا کبرشاه ان کے متعلق لکھتے ہیں کہ:'' شیخ اور حکیم الامت تھے، چاروں سلسلہ ہائے تصوف چشنی ،نقشیندی،سہروری و قادری سے منسلک تھےاور بیعت لیتے تھے اور بعض مریدوں کوخلافت بھی عطافر مائی۔'' (اکا برعلاء، دیو بند: ٦٢)

(۲) شیخ عبدالرحیم رائے پوری جید عالم دین اور عارف کامل تھے۔ رامپور اور مدرسه مظاہر العلوم سہار نپور میں عربی و فاری کی تعلیم حاصل کی خلیل احمد سہار نپوری کے ہاتھ پر کئی کتب پڑھیں۔ان کی طبیعت ابتدائی عمر ہی ہے تصوف وسلوک کی جو پچھاس رسالہ میں لکھا ہے حق شچھ اور موجود ہے کتابوں میں نص صریح کے ساتھ اور یہی میرا اور میر ہے مشائخ کاعقیدہ ہے۔اللہ تعالیٰ کی ان سب پر رضا ہوائی پر اللہ ہم کو جلا دے اور اس پر منوت دے۔ میں ہوں بندہ صعیف عبدالرحیم عفی عندرا بپوری خادم حضرت مولا نا الشیخ رشیداحمہ گنگوھی قدس اللہ مسر مالعزیز۔

۲۔ (تسطیر منیر رئیس الحکماء امام الفصلاء حضرت مولانا الحاج الحکیم محد حسن <sup>(۱)</sup> صاحب زیدت محاسنهم)

سب تعریفیں اللہ تعالیٰ کے لئے جو یکتا ہے اپنی ذات کے جلال میں ، پاک ہے نقص کے شائبوں اور علامات سے اور درود وسلام سیدنا محمد پر جواس کے نبی ورسول ہیں اور ان کی سب اولا دو اصحاب پر اما بعد! پس بہ تقریر جوشنج اجل وامجداور فر دا کمل واو حدمولا نا حاجی حافظ نیل احمد مد ظلہ علی رؤس المستر شدین نے فرمائی ہے۔خدا ان کوشریعت وطریقت اور دین کے زندہ کرنے کے لئے قائم رکھے ، حق ہے ہمارے نزدیک اور عقیدہ ہے ہمارا اور ہمارے مشاکن رضوان اللہ علیہم اجمعین الی یوم اللہ بین کا میں ہوں بند کی ضعیف نجیف محمد سے فلی عند دیو بندی۔

طرف مائل تھی۔ کم سی میں بی گنگوہ شہر گئے اور حاجی امداد اللہ مہاجر کئی ہے استفادہ اور فیض و تربیت پائی۔ حاجی صاحب نے ان سے بیعت کی اور اپنے طریقہ کو سکھایا۔عبدالقادر رائے پوری فرماتے ہیں:''شاہ عبدالرحیم شخ کامل اور صاحب درجہ ورتبہ عالیہ تھاور صاحب حال ولی تھے۔ اکابر علاء میں سے تھے کثرت کشف رکھتے تھے۔ ان کی قبر ہمیشہ تمام لوگوں کے لئے منبع فیوض و برکات رہی ہے۔'' (اکبر علاء دیو بند ہمن ۳۰۷)

<sup>(</sup>۱) نیخ محرصن صاحب ۱۸۵۸ء میں بل پور کے علاقے میں پیدا ہوئے۔ ان کے والد اللہ واوا بڑے معروف عالم اور محدث و پیر کامل تھے۔ انہوں نے ابتدائی تعلیم اپ گاؤں میں حاصل کی دورہ حدیث کے بعدان کی طبیعت تصوف کی طرف ماکل ہوئی انہوں نے امر تسر شہر میں اقامت کے دوران مختف اساتذہ مثلاً شیخ نوراحمد امرتسری، غلام مصطفیٰ قامی وغیرہ سے استفادہ کیا۔ وہ خود بھی سلوک وتصوف کے اساتذہ میں شار ہوتے تھے مدرسیّغز نویہ میں دورہ حدیث کی تحییل کے بعدا مرتسرے مرکز العلوم الاسلامیہ دارالعلوم دیو بند چلے گئے اور علامہ انور شاہ تشمیری سے دورہ حدیث پڑھا۔ لا ہور میں جامعہ اشر فید کا سنگ بنیاد رکھا۔ اس موقعہ پر ان کے ساتھ مفتی محمد شفیع دیو بندی اور خبرمحمد جالندھری، جلیل احمد شیروانی، رسول خان ہزاروی، ادریس کا ندھلولی، داؤ دخوزنوی ، مفتی جمیل احمد تھانوی ، قاری محمد طیب قامی اور شخصی اللہ خان شیروانی بھی موجود تھے۔

-- (تحریشریف جامع الکمال صادق الاحوال جناب مولا نا الحاج المولوی قدرت الله صاحب (۱) بورک فی احواله)

یمی ہے حق اور صواب فیرت اللہ غفرلہ ولوالدید مدرس مراد آباد مدرسہ۔ ۱۳ تحریری منیف صاحب الرائے الصائب ذوالفہم الثاقب حضرت مولانا ۱۶ الحاج المولوی حبیب الرحمٰن صاحب (۲) وامت فیوضہم )

سب تعریفیں اللہ یکنا کے لئے اور درود وسلام ان پر جن کے بعد کوئی نبی نہیں جو پھے لکھا ہے شخ امام دانا سردار نے سوالات مذکورہ کے جواب میں وہی حق اور صواب ہے اور اس کے مطابق ہے جو سنت و کتاب کہدرہ ی ہے اور ہم اس کو دین قرار دیتے ہیں اللہ کے لئے۔ اور یہی عقیدہ ہے ہمارااور ہمارے تمام مشائخ رجم اللہ تعالیٰ کا۔ پس اللہ رحم فرمائے اس پر جو پچشم انصاف دیکھے اور حق کا یقین لائے۔ اور صدق کا مطبع ہو۔

میں ہوں بندہ ضعیف حبیب الرحمٰن دیو بندی۔

انہوں نے علیم الامت انٹرف علی تھا نوی کے ہاتھ پر بیعت کی۔ ۱۳۴۰ھ میں یہ بیعت چاروں سلسلہ ہائے پرمشمتل تھی۔انٹرف علی تھا نوی نے انہیں اپنی خلافت عطا کی ،اس کے بعد ساری عمر اپنے پیر کے تابع ہوکر درجہ عالیہ اور مرتبہ فنا فی الشیخ حاصل کیا۔

نہ صرف بید کہ مفتی و عالم جید تھے بلکہ شریعت وطریقت کے جامع تھے،ان کے فیض علمی اور روحانیت ہے بڑی تعداد میں علماء وصلحاء مشاہیر علم وفضل مثلاً امیر شریعت عطاء اللہ شاہ بخاری ہشس العلاء شس الحق افغانی مفتی محمد خلیل ،فقیر محمد پشاوری ، قاری فتح محمد پانی بتی ، وا دُوغر نوی ، بہاء الحق قاسمی ،اساعیل غزنوی ،عبیداللہ امرتسری اور شیخ محمد سرور خان نے استفادہ کیا۔ (اکا بر علماء دیو بنید ،ص :۱۶۲۸،۱۲۳)

(۱) ان كحالات بمين بيل ملي

<sup>(</sup>۲) شیخ فاصل حبیب الرحمٰن بن احمد علی بن لطف الله حنفی ماتریدی سہار نپوری مشہور فقہاء میں سے تھے، تعلیم وولا دت
سہار نپور میں پائی۔ اپنے والدے کسب علم کیا اور دیگر علاء سے بھی استفادہ کیا۔ اپنے والد کی حیات میں ہی مند تدریس پر فائز
ہوئے۔ اس کے بعد مدرسہ مظاہر العلوم سہار نپور میں ایک مدت تک مدرس رہے۔ ۱۳۱۳ ہمیں اسے چھوڑ کر حیدر آباد دکن چلے
گئے اور وہاں دار العلوم میں مدرس مقرر ہوئے۔ (نزھۃ الخواطر سے ۱۰۱)

9\_ (تحریر لطیف بقیه السلف قدوة الخلف حضرت مولانا الحاج مولوی محمد احمد (۱) صاحب انارالله برهانه)

جو کچھ کھاعلامہ یکتائے زمانہ نے وہی حق اور صواب ہے۔

احقر: احمد بن مولانامحمر قاسم صاحب نا نوتوی ثم الدیو بندی مهمتم مدرسه عالیه دیو بند

۱- (تحریر شریف حاوی الفروع والاً صول جامع المعقول والمنقول مولانا الحاج المولوی غلام رسول صاحب (۲) مدظله)

سب تعریفیں اللہ کوزیباہیں کہ اس کے کمال کا وصف بیان کرنے سے مخلوق کے نصحاء کی زبانیں قاصراوراس کی عظمت کے میدان تک پہنچنے سے عقول وافہام کے باز وعاجز ہیں اور درود وسلام افضل رسل سیدنا محمد پراوران کے آل واصحاب پراور نیکوکاران بزرگان پر۔

اما بعد! بیتقریر جوسوالات مذکورہ کے جواب میں کاملین زمانہ میں اکمل اور علماء وقت میں اعلم اور گروہ سالکین کے مقترا، اور جماعتہائے متقین کے خلاصہ مولا نا حافظ حاجی خلیل احمہ صاحب نے فرمائی ہے۔ قول حق اور کلام صادق ہے اور یہی ہماراعقیدہ اور ہمارے تمام مشاک مشاک میں میں ہوں بندہ ضعیف غلام رسول عفی عندمدرس فی مدرسہ عالیہ دیو بند۔

الہ (تجریر منیف فاضل عصر کامل دہر جناب مولا نامجر سہول صاحب (۳) لا زال مجدہ)

حد وصلاۃ وسلام کے بعد بیہ جوابات جن کوعلم و ہدایت کے جھنڈوں کو اُونچا کرنے والے اور جہل و گمراہی کے نشانوں کو نیچا کرنے والے اہل طریقت کے سردار اور اصحاب

<sup>(</sup>۱) ان كے حالات ديكھيں كتاب "علاء حق" ميں جے سيد محرمياں نے لكھا جو امين عام تھے جميعة العلماء ہند كے ،ان كزويك احرصا حب شمالعلماء تھے۔ صفح ، ۲۳۹

<sup>(</sup>٢) ان كاتذكره آ كمولوى كفايت الله كرتج مين بيان كياجائ كار (زهة الخواطر ٢٥٨)

<sup>(</sup>r) ان كالات بمين بيل ط\_

حقیقت کے متند خلاصۂ فقہاء مفسرین ، مقدائے متکلمین ، ومحدثین شخ اجل واوحد حافظ حاجی مولا ناخلیل احمد صاحب نے تحریر فرمایا ہے ان کے فیضان مسلمانوں اور طالبان ہدایت پرسدا قائم رہیں ، واقعی اس قابل ہیں کہ ان پراعتماد کیا جائے ، اور ان سب کو مذہب قرار دیا جائے ۔ اور یہی عقیدہ ہے ہمار ااور ہمارے مشائح کا اور میں ہوں بندہ ار ذل محمد بن افضل یعنی سہول عفی عنہ مدرس مدرسئے عالیہ دیو بند۔

(تحريطيف عالم فاصل بِنظير جناب مولا ناعبد الصمدصاحب (١٠ طاب الله ثراه) سب تعریفیں اللہ تعالیٰ کے لئے ہیں جس نے آ دم کوتمام نام سکھائے اور عطافر مائی ہم كوعالى نعمتين استحقاق سے پہلے اور ہم كودكھا ياسيدھارات مختلف ومتفرق راستوں ميں اور ہم درود وسلام جھیجتے ہیں اس کے بندہ اور رسول محر کیر جوالیے وقت رسول بنے کہ حق کے مددگار سُست اور ار کان مضمحل ہو چکے تنصاور باطل کے شعلے بلنداور قیمت بڑھ گئی تھی۔ آپ نے بلایااللہ کی طرف ہر كفر كرنے والے كواور بھلے كام كى تاكيد فرمائى اور منع كيائرے كام سے اور روكا۔ آپ كى اولاد نيكوكارومكرم اور صحابه كاملين باعظمت يرجومحشر مين سفارش فرمائين كياورمقبول هوگي....اما بعد! جوابات جن کوتح ریفر مایا ہے ایسی ذات نے جو باغہائے طریقت کی بہار اورمخلوق میں مبارک ہیں زندہ کرنے والے راہ کے نشانوں کے ان کے مث جانے کے بعد اور معرفتوں کے مراسم کی تجدید کرنے والے ان کے ماہتا ب اور آفتاب غروب ہوجانے کے بعد کہ جاری ہیں حکمتوں کے چشمے ان کے وسط قلب سے اور پھیل رہی ہے ان کے انوار کی شعاعیں دلوں میں اور پہنچ رہے ہیں ان کے اسرار کےلشکر ہر طالب ومطلوب تک اور چیک رہے ہیں ان کی معرفتوں کے آ فاب اور ایک ہو ہے ہیں ان کی معرفتوں کے درخت۔

(m) ان كمالات بمين بيل مل

سدار ہے زُہدان کا طریقہ اور تقوی ان کالباس اور یادی ان کی مونس اور فکری ان کا ہم نشیں ، مولانا العلام اور ہمارے استاذفہم شخ صاحب زہداور سردار بزرگ حافظ حاجی یعنی مولانا خلیل احمد مدرس اول مدرسته مظاہر العلوم سہار نبور (۱) (بیسارے جوابات اس لائق ہیں) کہ اہل جق ان کوعقیدہ بنا کیں اور سیحق ہیں کہ دین میں مضبوط علماء ان کوسلیم کریں اور یہی ہمارے عقا کداور ہمارے مثاکی کے عقیدے ہیں اور ہم متمنی ہیں اللہ ہے کہ ہمیں انہیں پر چلا دے اور مارے اور ہم کو داخل فرمائے جنت میں ہمارے بزرگ استاد کے ساتھ اور یہی بہتر کارساز اور بہتر مددگار ہے۔ و آخو دعوانا ان الحمد الله رب العالمین و الصلونة و السلام علی خیر خلقه و فخر رسله و آله و صحبه اجمعین.

راقم آثم محمد عبدالصمد عفاعنه الاحدمدرس مدرسه عاليه ديوبند ، خدااس كوتا قيامت قائم ركھے۔ ۱۳۔ (تحريشريف شمس الفلک الشريعة البيضاء وبدرالسماء لطريقه الغراء حضرت مولا ناالحاج الحكيم (۱۰))

(محداسحاق نهوري صاحب سقاه الله بالرحيق المختوم)

اللہ کے لئے ہے خوبی، حق وصواب جوابات دینے والے کی جو پچھاس میں ہے بلاشک وریب تقیدیق کرتا ہوں۔ (احقر محمد اسحاق تعطوری ثم الدهلوی)

اله کار (تحریری مدیف ذروة سنام الدین وعروة الحبل المتین جناب مولا ناالحاج المولوی ریاض الدین (") صاحب اطال اللہ بقائ)

<sup>(</sup>۱) . اہل بدعت ہمیشہ اپنے آئمۃ المصلین کی تعریف میں رطب اللمان رہتے اور حد درجہ غلوآ میز مدح سرائی کر کے عوام کودھوکہ دیتے ہیں۔ ذراغور کیجئے کہ بھی کسی صحابی یا تابعی کی شان یوں بیان کیوں نہیں کرتے ؟ (اُبوٹھ)

<sup>(</sup>٢) ان كحالات بمين نبيل طي

<sup>(</sup>r) ان كحالات بمين نبيل ملي

مجیب نے درست بیان کیا۔ محمد ریاض الدین عفی عنه، مدرس مدرس مالیه میر تھ (۱۵) (تحریر لطیف رہنچ ریاض الاسلام مقتدائے انام جناب مولانا المفتی کفایت الله صاحب (۱) عمت فیوضہم)

میں نے تمام جوابات دیکھے ہیں سب کوابیاحق صرت گیایا کہ اس کے اردگر دبھی شک یا ریب نہیں گھوم سکتا اور یہی میراعقیدہ ہے اور میرے مشائخ رحمہم اللہ کاعقیدہ ہے۔ میں ہوں بندہ ضعیف امید وار رحمت خداوندی محمد کفایت اللہ شا بجہا نپوری حنفی مدرس مدرسہ امینیہ (وہلوی)

۱۲۔ (تحریر شریف جامع العلوم النقلیة والفنون العقلیہ جناب مولانا المولوی محمد قاسم صاحب زید فضلہ العمیم (۱۲)

جواب سيح به منده محمد قاسم عفى عند مدرس مدرسه امينيه دهلي ـ ۱۵ ( تحرير شريف جامع العلوم النفلية والفنون العقليه جناب مولانا المولوى ضياء الحق صاحب (۳) زيد فضله العميم )

مجیب نے درست بیان کیا۔ بندہ ضیاءالحق عفی عند مدرس مدرسدامینیہ دھلی
۱۸۔ (تحریر حنیف ذوالفضل والفضائل عمدۃ الاقران والا ماثل جناب مولا ناالحاج المولوی
عاشق الہی صاحب (\*) (مولوی فاضل) کثر اللہ امثالہ۔

سب تعریفیں اللہ کے لئے ہیں جس نے ہم کواسلام کاراستہ دکھایااور ہم ہدایت نہ پاسکتے ہے۔ اگر اللہ ہم کو ہدایت نہ دیتا اور درود وسلام بہترین مخلوقات سیدنا محمد مطفع ایم اور ان کی آل پر

<sup>(</sup>۱) ان كالات ممينيس طي

<sup>(</sup>٢) ان كالات بمين بين مل

<sup>(</sup>m) ان كالات بمين نيس لح

<sup>(</sup>٣) ان كاتذكرة شاه عبدالرحيم رائے پورى كرتہ جيس كيا گيا ہے۔(اكابرعلاء ديوبند،ص:٣٧)

قیامت تک میں اس مقالہ شریف کے ملاحظہ ہے مشرف ہوا جس کو پیشواوسر داراعظم کامل یکتا ہمارے سر دار ومولی حافظ حاجی مولوی خلیل احمد صاحب نے تخریر فرمایا ہے اللہ تعالیٰ ان کوسدا اسلام میں شرک کی بنیاد کا قلع قمع کرنے والا اور دینی بدعتوں کی بنیادوں کا گرانے والا اور اکھاڑنے والا رکھے۔ بیسوالات کے جوابات صادق اور صائب ہیں اور میر نے دیک بلاریب حق ہیں۔ یہی میراعقیدہ ہے اور میرے مشاکح کاعقیدہ ہے ہم بزبان اس کے مقراور بدل اس کے معتقد ہیں۔ یہی میراعقیدہ ہے اور میرے مشاکح کاعقیدہ ہے ہم بزبان اس کے مقراور بدل اس کے معتقد ہیں۔ یس اللہ تعالیٰ کے لئے ہے خوبی مجیب عاقل دریائے مواج اور عاقل فہیم کی ۔ پھر اللہ کے لئے ہے ان کی خوبی جو بچھ جواب دیا صائب دیا اور عدہ فقع پہنچایا۔ اللہ ہم کوان کی حیات اللہ کے طول سے بہرہ یاب بنائے اور ان کو جز ادے۔ میری اور تمام اہل حق کی طرف ہے بہتر وبقاء کے طول سے بہرہ یاب بنائے اور ان کو جز ادے۔ میری اور تمام اہل حق کی طرف ہے بہتر ہوں بندہ کو معنف محمد عاشق الہی میر شھی عقی عنہ۔

91۔ (تحریر لطیف ذوالمجد الفاخر والعلم الذاخر والفهم الباہر والرشد الزاہر جناب مولوی سراج احد (ا) صاحب دام فیضه)

بے شک اس میں تصبحت ہے اس کے لئے جوصاحب دل ہویا متوجہ ہوکر کان لگائے۔
میں ہوں امید وارسوئے خدائے واحد محد سراج احمد۔ مدرس مدرسہ سردھنے شلع میر ٹھے۔
۲۰۔ (تحربر شریف معدن معاظم الاشفاق ومخزن محاس الاخلاق جناب مولوی قاری محمد اسحق صاحب (۲۰) نصر اللہ بمنے )

جو پچھ علامہ نے تحریر فرمایا ہے وہ بلاریب حق وسچے ہے۔ بندہ ضعیف محمد اسحاق میر تھی۔ مدرس مدرسہ اسلامیہ میر تھے۔

<sup>(</sup>۱) ان کے حالات ہمیں نہیں ملے۔

<sup>(</sup>۲) ان کا تذکرہ مفتی عزیز الرحمان عثانی کے ترجے میں ہے اور محمد اسحاق صاحب ان کے خلیفہ اوور مریدین میں سے تھے۔ (اکبرعلماء دیو بند ہص:۵۲)

ا۲- (تحریر حنیف طبیب الامراض الروحانیة ومعالج الاقسام الجسمانیة جناب مولوی حکیم مصطفیٰ صاحب (۱) نفعنا الله لوجوده)

بشک یہ قول فیصل ہے اور بے معنی نہیں۔ بندہ محمر مصطفیٰ بجنوری بے طبیب وار دھال میر گھ۔

۲۲۔ تحریر لطیف عین الانسان الکامل وانسان عیون الا فاصل حضرت مولا نا الحاج الحکیم محمد

مسعودا حمرصا حب (۲۰) العبد محمر مسعودا حمد بن مولا نارشیدا حمد گنگوهی قدس سرہ العزیز۔

٢٣- ( تحرير شريف منطبقه بروج الفصائل مطرح انظار السادة والافاضل جناب مولانا المولوى محمد يجي صاحب البده الله بروح القدس)

# بسم الله الرحمن الرحيم

سب تعریفیں اللہ کے لئے جس کی ذات بے نیاز مقدس ہے کہ اس کی صفات خاصا میں کوئی اس کا ہم مثل ہوا گرچہ نبی ہی کیوں نہ ہواور اس کی قدرت عالی ہے عقل ورائے کے دخل سے۔ درود وسلام ان میں بہترین ذات پر جن کو دعامیں وسیلہ پکڑا جاتا ہے بینی پنجمبران و صدیقین وشہداء وصلحاءاور کامل تر،ان میں جن کے لئے وصال وانقال کے بعد حیات ثابت ہے اوران کی اولا دواصحاب پر جوکافروں پر سخت تر اور مسلمانوں پر مہر بان تربیں۔

اما بعد! میں نے یہ جوابات دیکھے تو ان کو پایا قول حق ، واقع کے مطابق اور کلام راست جس کو ہر قانع و مخالف قبول کرے اس میں شک نہیں ہدایت ہے پر ہیز گاروں کے لئے جوحت کو مانتے اور گراہوں و گراہ کرنے والوں کی واہیات سے منہ پھیرتے ہیں کیوں نہ ہوان کولکھا ہے مانے اور گراہوں و گراہ کرنے والوں کی واہیات سے منہ پھیرتے ہیں کیوں نہ ہوان کولکھا ہے

<sup>(</sup>۱) ان كحالات بمين بين ملے

<sup>(</sup>۲) میمولانارشیداحد کےصاحبزادے ہیں۔

<sup>(</sup>٣) ان كالات بمين نبيل ملي

انہوں نے جونقلی عظم کی اطراف کی حد بندی کرنے والے اور فنون عالی وسافل کے رفیع المرتبخض ہیں۔ ہروج کمال کے منطقہ اور روافضی وغیرہ مبتدعین کو انقلاب سے اعتدال کی جانب پھیر نے کے لئے بمز لہ گرز فلک ولایت کے آفاب، آسان ہدایت کے ماہتاب، جن کے فیض کی گھٹا وُں سے علم و ہدایت کے باغ لہلہا اٹھے جن کے غصے کی بجلیوں سے جہل و گراہی کے حوض پایاب بن گئے۔ روشن سنت کے علم ہر دار، بدعت سئیہ شنیعہ کے اکھاڑنے والے، ملت و دین کے رشید طالبین کے لئے فیوضات کے قاسم مجمود زمانہ، جملہ اہل عصر میں انشرف، مسلمانوں کے مقتداء پہندیدہ عالم جمارے حضرت و مرشد اور وسیلہ ومطاع مولا نا حافظ حاجی مولوی خلیل احمد صاحب، ان کے فیوضات کے آفاب سداان کا نور لینے والے لوگوں کے لئے جیکتے رہیں اور ان کی برکات کی شعاعیں ان کے قدم بہقدم چلئے والوں پر ہمیشہ چپکتی رہیں۔ آمین یارب العالمین۔

میں ہوں بندہ ضعیف حقیر محمد بیکی محمد سہمرامی ، مدرس مدر سے مظاہر علوم سہار نیور۔
میں ہوں بندہ ضعیف حقیر محمد بیکی محمد سہمرامی ، مدرس مدر سے مظاہر علوم سہار نیور۔

۲۴ - (تحریر حنیف ناشر العلوم العربیة و ما ہر الفنون الأ دبیة جناب مولا نا مولوی محمد کفایت الله صاحب (۱) زادالله علمه ورشده)

جملة تعریفیں اس اللہ کے لئے کہ حیات اس کی رضا اور آسائش اور اس کے قرب میں منحصر ہواد قلب کی صلاح و بہبودی اس کے اخلاص اور یکتائے محبت پر موقوف ہے اور درود وسلام سیدنا و مولا نامحہ پر جو اس کے بندے اور رسول ہیں کہ بھیجا ان کو پیغیبروں کے ختم ہوجانے پر اور ان کے ذریعہ سب سے بہتر راستہ اور واضح طریقہ دکھلایا اور ان کی اولا د باعظمت اصحاب پر جو سر دار ان نیکوکار ان ومقتدیان بزرگان ہیں۔ بہتر پر یا کیزہ اور مختصر و ثیقہ جس کو تحریکیا عمدۃ العلماء سر دار فضلاء جامع شریعت وطریقت، واقف رموز معرفت وحقیقت نے کہتا می دی معرفتوں اور علوم کی اس کے بعد کہ موجود کے تصاور جلایا چمکتی ملت صنیفیہ رشید یہ کے مراسم کو اس کے بعد کہ مث چلے اس کے بعد کہ مث چلے

<sup>(</sup>۱) ان كوالات جمين ملي

تے پناہ اہل کمال مہر اولیاء محد نے متعلم فقیہ عاقل سیدی ومولائی حافظ حاجی مولا ناخلیل احمہ صاحب نے ان کے افاضے کے آفاب حیکتے اوران کے افادے کے ماہتاب نکلتے رہیں۔
سواللہ کے لئے ہے ان کی خوبی کہ ہر باب میں صواب کہا اور یہ اللہ کا فضل ہے جس کو چاہتا ہے سید ھے رائے کی چاہے دے اوراللہ بڑے فضل والا ہے، وہی ہدایت ویتا ہے جس کو چاہتا ہے سید ھے رائے کی اور نہ پھرنا ہے نہ طافت مگر اللہ برتر باعظمت کے ہاتھ۔
بندہ اواہ محمد کفایت اللہ اللہ اللہ کی آخرت دنیا ہے بہتر بنائے۔
گنگوهی بحثیت سکونت مدرس مدرس مراس علوم سہار نپور۔



en let (Let de little de la Cole de la Cole

عقائدا بال السنة والجماعة خلاصة عقائد علماء ديوبند، مع تصديقات جديدة ترتيب الشيخ المفتى السيد عبدالشكورالتر مذى (١) مدظله (مديرالمدرسة العربية حقائية، ساميوال بإكستان) پيش لفظ از قاضى مظهر سين، چكوال

<sup>(</sup>۱) مفتی سیّدعبدالشکورتر ندی بن عبدالگریم عصر حاضر کے کبار علاء دیوبند میں سے ہیں اور ساہیوال میں واقع مدرسة کھانیہ کے مدر ہیں۔ انہوں نے ایک کتاب بعنوان "المفیض الوو حانی من الاولیاء الوبانیین" کھی ہے۔ (اس کا ترجمہ اوردیوبندیوں کے زدیک مقام جانے کے لئے دیکھیں اکا برعلاء دیوبند جمدا کبرشاہ دیوبندی کی تالیف ص:۵۰۲۔۵۰۹)

### بسم الله الرحمن الرحيم

الحمدالله الذي يحق الحق بكلماته و يبطل الباطل بسطواته نصر المؤمنين و قال كان حقا علينا نصر المؤمنين و قطع كيد الخائنين فقطع دابر القوم الذين ظلموا والحمد الله رب العالمين والصلوة والسلام على مفرق فرق الكفر والطّغيان و مشتّت جيوش بغاة القرين والشيطان و على آله و صحبه اشدآء على الكفار و رحماء بينهم تراهم ركعا سجدا يبتغون فضلا من الله و رضوانا ما تعاقب النيران و تضاد الكفر والايمان بعد الحمد والصلوة.

گزارش ہے کہ آئد عرصہ ہے بعض احباب کا بیاصراراور تقاضا تھا کہ اکا برعایاء دیوبند

کے جوعقا کد، جو درحقیقت تمام اہل سنت والجماعت کے مسلم عقا کد ہیں، ان کی متفرق کتب

د'المہند'' وغیرہ میں مفصل اور مبسوط طریقہ پر لکھے ہوئے ہیں، ان میں ہے اس وقت کے مناسب حال بعض اہم اور ضروری عقا کدا انتخاب کر کے ان کو مختر طریقہ پر ایک جگہ جمع کر دیا جائے کیونکہ اس زمانہ میں عقا کدا کا بر سے عوام تو کیا اکثر نے علیاء اور طلباء کرام بھی ناواقف ہوتے جارہے ہیں۔ اور ان کے نزدیک دیوبندیت صرف بریلویت کی تر دیداور اس کی نقیض کا ہوتے جارہے ہیں۔ اور ان کے نزدیک دیوبندیت صرف بریلویت کی تر دیداور اس کی نقیض کا بھی نام رہ گیا ہے۔

ال وجہ سے یہ چندعقا کر''المہتد'' وغیرہ کتب سے انتخاب کر کے جع کر دیئے گئے ہیں اور چونکہ ال میں اختصارا ورناظرین کی سہولت مدنظر ہے اس لئے'' المہتد'' میں سے ایسے عقا کدکو نظر انداز کر دیا گیا ہے جو مشکل اور دقیق تنے یا وہ زیادہ وضاحت طلب تنے۔ البتہ باقتضاء ضرورت وقت بعض ایسے عقا کدکا بھی ذکر کر دیا گیا ہے جو''المہتد'' کے علاوہ اکابر کی دوسری

کتابوں میں مذکور ہیں اور بعض عقائد کے دلائل کی طرف بھی حسبِ اقتضاء زمانہ حال مختصر طور پر اشارہ کر دیا گیا ہے۔ اس مختصر مجموعہ کا نام''عقائد اہلِ النة والجماعة'' معروف به''عقائد علماء دیو بند'' تجویر کیا گیا ہے۔

بیالیک واضح حقیقت ہے اور روشن صدافت ہے کہ حضرت مولانا محمد قاسم صاحب نانوتوی رحمۃ اللہ علیہ اور مولانارشیداحم گنگوهی قدس سرھا حضرت شاہ ولی اللہ محدث وہلوی قدس سرہ کے خاندان کے ارشد تلاندہ میں سے تھے۔ ۱۸۵۷ء کے بعد بید دونوں حضرات پاک و ہند میں اس خاندان کے جائز طور پر علمی وارث قرار پائے اور بدعات کو مثانے اور سنت مصطفوی مضی کے جائز ابلند کرنے کی خدمت ان ہی کے مقدس ہاتھوں میں دی گئی، جن کو دار العلوم ویو بندنے بحد اللہ پوراکیا اور بمصدات مشل کلمة طیبة کشجرة طیبة اصلها ثابت و فوعها فی السماء توتی اکلها کل حین باذن ربھا.

ہندوستان ہی میں نہیں بلکہ روم وشام ،عرب وعراق ، کابل وقندھار ، بخارا وخراسان ، جین و تبت وغیرہ دُنیا کے گوشہ گوشہ میں اس کا فیض جاری اور عام ہے۔

اس قبول عام اور نفع عظیم نیز احیاء سنت اور اماتت بدعت کود کی کربعض'' بدعت پیند حضرات'' سے رہانہ گیا اور انہوں نے علماء دیوبند سے متنفر کرنے اور ان کوبدنام کرنے کے لئے طرح طرح کے غلط عقائداور نظریات کا الزام ان پرلگانا شروع کردیا۔

"بدعت پہند حضرات" کی اس کارروائی کی خبر جب بعض علماء مدینہ منورہ زادهم اللہ شرفاً کو ہوئی تو انہوں نے چھبیس سوالات حضرات علماء دیو بند کی خدمت میں لکھ کر بھیجے اور ان کے جوابات طلب کئے۔ چنانچہ فخر العلماء واحتکامین شیخ المحد ثین، حضرت مولا ناخلیل احمد صاحب صدر مدرس مدرسہ مظاہر العلوم سہار نپور قدس سر"ہ نے ان سوالات کے جوابات عربی

میں تجریر فرمائے اور ان کواس وقت کے اکابر علماء دیوبند (جن میں خصوصیت سے شیخ الهند مولانا محمود الحسن صاحب، مولانا احمد حسن امروهوئ ، حضرت مولانا شاہ عبد الرحیم صاحب رائے پوری، حکیم الامت حضرت مولانا اشرف علی صاحب تھا نوی اور حضرت مولانا مفتی محمد کھایت اللہ صاحب دہلوئ قابلِ ذکر ہیں۔) کی تصدیقات سے مزین کرا کے علماء حرمین شریفین کی خدمت میں بھیج دیا۔ تو علماء حرمین شریفین نیز مصروشام اور حلب ودمشق کے علماء کرام نے بھی ان سوالات کے جوابات کی تھیج اور تصدیق فرمائی اور یہ لکھ دیا کہ دیے تھا کہ تیے تھا کہ تیں۔

اى مجموعة سوالات وجوابات اوران كى تقيد يقات كانام "المهند على المفند" معروف به "التصديقات لدفع التلبيسات" بي مجموعه ١٣٢٥ هج ي مي مرتب كيا كيا تھا۔اس مجموعہ کے مندرجہ عقائد کی صرف یہی حیثیت نہیں ہے کہ وہ کسی فردیا ایک شخص کی انفرادی رائے یا ذاتی عقیدہ ہے اور نہان عقائد کی خدانخواستہ بی حیثیت ہے کہان کوغیرواقعی اور غیر تحقیقی سجھتے ہوئے اہل بدعت کے جواب میں محض رفع الزام اور دفع الوقتی کے طور پرلکھ دیا گیا ہو، جیہا کہ سنا گیا ہے کہ بعض لوگ ایبا کہددیتے ہیں کیونکہ اس صورت میں اکابر کی دیانت مجروح ہوجاتی ہے اور ان پرسخت الزام آتا ہے کہ انہوں نے غلط اور خلاف حق سمجھتے ہوئے ان عقائد كا ظہاركرديا، يهى تواہل بدعت كان پرالزام ہے۔اس لئے بيكہنا اكابر كى تھلم كھلاتو ہين كرنا اور ان کو برملا کتمان حق کا مجرم تخبرانا ہے اس سے بردھ کراور اکابر کی کیا تو بین ہوسکتی ہے؟ بلکہ ان عقا ئدکوعلماء مدینه منورہ کے سوالات کی روشنی میں اس وفت کے اکابر دیو بند کے تحقیقی مسلک کے طور پراوروہ بھی بحثیت''جماعتی مسلک دیوبند'' کے پیش کیا تھا۔اس لئے یہ مجموعہ علماء دیوبند کے عقائد معلوم کرنے کے لئے ایک تحریری دستاویز ، متفقہ مسلکی و ثیقہ ہے اور ''مسلک دیوبند'' کے دیکھنے اور جانچنے کے لئے بمزلہ آئینہ اور کسوٹی کے ہے اور ساتھ ہی یہ ہراُس شخص کا جواب بھی ہے جو' علماء دیوبند' کی طرف کسی بھی عقیدے کوغلط طور پرمنسوب کرے۔

''المهتد'' كے ملاحظہ سے واضح ہے كہ'' علماء دیوبند'' كے عقائد واعمال قرآن وحدیث كے بالكل موافق ہیں۔ اور ان كاسلوك وتصوف عین قرآن وستت كے مطابق ہے اور بیہ حضرات نہایت درجے كے ميكے حفی اور اہل سقت والجماعت ہیں۔ ان كاكوئی عقیدہ قرآن وسنت كے خلاف نہیں ہے۔

مگرافسوں ہے کہنا پڑتا ہے کہاس زمانہ میں بعض وہ حضرات جن کوتلمذاورشاگردی کا انتساب بھی علماء دیو بند کے ساتھ حاصل ہے اور اس لئے وہ اپنے آپ کو دیو بند کی طرف منسوب کرتے اور دیو بندی کہلاتے ہیں۔لیکن اس کے باوجود عقائد دیو بند کی اس ملکی دستاویز اور وثیقہ کے مندر جات سے ان کو نہ صرف اختلاف ہی ہے بلکہ وہ'' علماء دیو بند' کے ان''اجماعی عقائد' کے خلاف علی الاعلان تحریر وتقریر میں مصروف ہیں اور طرفہ تماشا یہ کہ پھر بھی وہ اپنے آپ کو دیو بندی کہلانے یہ اصرار کرتے ہیں۔

اس کے اس رسالہ 'عقا کدعلاء دیوبند' میں اکثر و بیشتر عقا کد' المہند' ہے بھی گئے جیں اوران کا حوالہ بھی دے دیا گیا ہے مگراخصار کے سبب اس میں سوالات کو بالکل حذف کر دیا گیا ہے اور جوابات میں بھی انتخاب سے کام لیا گیا ہے اوران کو' عقیدہ' کے عنوان سے بیان کر دیا گیا ہے۔ وجعقیدہ کسی کتاب سے لیا گیا ہے، اس کے ساتھ اس کا حوالہ درج کر دیا گیا ہے۔ ' عقا کدعلاء دیوبند' کے ملاحظہ سے جہاں یہ معلوم ہوگا کہ علائے دیوبند کے عقا کد بالکل وہی ہیں جو تمام اہل السنت والجماعت کے مسلمہ ہیں اور اہل سنت کے خلاف علاء دیوبند کے ایپ نخصوص عقا کد بجھ ہیں بیل بلکہ ' اہل سنت والجماعت' کے عقا کد کا ہی دوسرانام' عقا کہ علاء دیوبند کے مقا کہ علاء دیوبند کے دیوبند کے دیوبند کے مقا کہ بین ہوں عقا کہ کا ہی دوسرانام' عقا کہ علاء دیوبند کے مقا کہ کہ کہ دیوبند کے دیوبند کے

عقا كدعلماء ديوبند

ای طرح بیجی واضح ہوگا کہ اصلی دیو بندیت کیا ہے اور اس زمانہ میں بعض مقررین جن عقا کدکوعلاء دیو بندی طرف منسوب کررہے ہیں اور دیو بندیت کی جوتصوریا وراس کا جونقشہ وہ عوام کے سامنے پیش کررہے ہیں جس سے روز بروز توحش اور تنظر بڑھتا جا رہا ہے اور کشیدگی زیادہ ہوتی جارہی ہے، اس کواصل دیو بندیت سے دور کا بھی واسطہ ہیں ہے اور بیتصوریا ورنقشہ حقیقت حال کے بالکل برعکس اور واقعہ کے قطعاً برخلاف ہے۔

اللہ تعالیٰ ہم سب کوعقا کد حقہ اختیار کرنے اور اپنی مرضیات پر چلنے کی تو فیق عطا فرمائے۔آبین

وهو الموفق والمعين

اب آ گے 'عقائدعلماء دیوبند' لکھے جاتے ہیں۔ان کوملاحظہ فرمایا جائے۔

فقط:

سیّدعبدالشکورتر مذی متھلی عقی عنه مهتم مدرسه عربیه حقانیه سامیوال ضلع سر گودها (۷ جمادی الاخری ۱۳۸۸ ججری)



# عقائد علماء ديوبند

ا: ميقه

ہارے نزدیک اور ہمارے مشائخ کے نزدیک زیارت قبرسیّد المرسلین طشیّق آیم (ہماری جان آپ پرقربان) اعلی درجہ کی قربت اور نہایت تو اب اور سبب حصول درجات ہے بلکہ واجب کے قریب ہے گوشد رحال اور بذل جان و مال (یعنی کجاوے کسنے اور جان و مال کے خرچ کرنے) سے نصیب ہو۔ (المحتد ہمن: ۱۰)

۲: میقد

اورسفر مدیند منوره علی صاحبها الصلوة والتحیة کے وقت آنخضرت منظیمین کی زیارت کی نیت کرے اور ساتھ ہی معجد نبوی اور دیگر مقامات و زیارت گاہ ہائے متبر کہ کی بھی نیت کرے ۔ بلکہ بہتر یہ ہے کہ جوعلامہ ابن ہمام نے فرمایا کہ خالص قبر شریف کی نیت کرے ۔ پھر وہاں حاضر ہوگیا تو مسجد نبوی کی بھی زیارت حاصل ہو جائے گی۔ اس صورت میں جناب رسالت مآب مطفی ہوگیا کی زیادہ تعظیم ہے اور اس کی موافقت خود حضرت طفی ہوگیا کے ارشاد سے ہور ہی ہوگی ہوتو مجھ پر مناورت کی موافقت خود حضرت طفی ہوگی خارشاد سے ہور ہی ہوگی ہوتو مجھ پر مناور ہوگی ہوتو مجھ پر کا کہ خور کی خارت کے سواکوئی حاجت اس کو نہ ہوئی ہوتو مجھ پر حق ہوگی ہوتو مجھ پر حق ہوگی ہوتو مجھ پر کا کہ نہ میں کہ کہ ناس کا شفیع بنوں۔ '(۱) (المہند معفی اا)

عقيره:٣

وہ حصہ زمین جو جناب رسول اللہ طفی علیم کے اعضاء مبارکہ کومس کئے ہوئے

<sup>(</sup>۱) ويكس واشي سر٢٨\_٢٩\_

ہے علی الاطلاق افضل ہے یہاں تک کہ کعبہ اور عرش وکری سے بھی افضل ہے۔ (المہند ،صفحہ ۱۱۔ زیدۃ المناسک حضرت گنگوهی)

عقيده:۳

ہمارے نز دیک اور ہمارے مشائخ کے نز دیک دعاؤں میں انبیاء کیہم السلام اور صلحاء و
اولیاء شہداء وصدیقین کا توسل جائز ہے۔ ان کی حیات میں بھی اور وفات کے بعد بھی اس
طریقہ پر کہ کہے: یا اللہ! میں بوسیلہ فلاں بزرگ کے تجھ سے دعا کی قبولیت اور حاجت برآری
جاہتا ہوں یا ای جیسے اور کلمات کے (۱) (المہند: ۱۳۔ فناوی رشید یہ: ص۱۱۲)

عقيده: ۵:

آنخضرت طلطی آنی کی قبرشریف کے پاس حاضر ہوکر شفاعت کی درخواست کرنا اور بیہ کہنا بھی جائز ہے کہ حضرت میری مغفرت کی شفاعت فرما ئیں۔(۱)

( فناوی رشیدیه ص:۱۱۱ فیخ القدیرار ۳۳۸ طحطا وی علی المراقی :ص ۴۰۰) نیز حضرت گنگوهی فر ماتے ہیں :

پھر حضرت طفی علیہ کے وسلے سے دعا کرے اور شفاعت جا ہے کہے:۔

یا رسول الله اسئلک الشفاعة و اتوسل بک الى الله فى ان اموت مسلما على ملتک وسنتک.

اے اللہ کے رسول! میں آپ سے شفاعت کا سوال کرتا ہوں اور آپ کو اللہ تعالیٰ کے یہاں بطور وسیلہ پیش کرتا ہوں کہ میں بحالت اسلام آپ کی ملت اور سنت پر مُر وں۔

<sup>(</sup>۱) ریکسیں حاشیہ سفحہ ۱۰

<sup>(</sup>٢) ديكهين حاشيه صفحه ١٠٠ ١٨\_

Y:ones

حضرت مولا نارشيداحد كنگوهي فرماتے ہيں:

انبیاء کیہم السلام کواسی وجہ ہے مشتنیٰ کیا ہے کہ ان کے ساع (سننے) میں کسی کواختلاف نہیں۔ (فناویٰ رشید بیہ۔ صفحہ ۱۱۱)

حضرت مولا ناخلیل احمد صاحب سہار نبوریؓ فرماتے کرتے تھے۔ آنخضرت طلطے قائم کے حیات ہیں۔ لہذا پست آواز سے سلام کرنا چاہئے۔ معجد نبویؓ کی حد میں کتنی ہی پست آواز سے سلام عرض کیا جائے اس کو حضرت طلطے قائم خود سنتے ہیں۔ (تذکرة الخلیل: ۲۰۲)(۱)

حضرت عليم الامت اشرف على تفانويٌ لكصة بين:

سلام سننانز دیک سے خوداور دور سے بذریعیہ ملائکہ (اور) سلام کا جواب دینا بیتو دائماً (ہمیشہ) ثابت ہیں۔ (نشرالطیب:ص ۲۹۷)

حضرت گنگوهی کی عبارت بالا سے بیہ بات بھی واضح ہے کہ حضرات انبیاء ملیم السلام کے ساع عندالقبر میں کسی کواختلاف نہیں۔

حضرت ابو ہرری فرماتے ہیں کہ آنخضرت صلی الله علیہ وسلم نے فرمایا:

[ليهبطن عيسى ابن مريم حكما واماما مقسطا وليسلكن فجّا حاجّا او معتمرا ولياتين قبرى حتى يسلم على والاردّنّ عليه] (الجامع الصغير: وقال صحيح)

<sup>(</sup>١) ويكصيل حواثثي صفحيه ١٣٥ \_ ١٥٥ \_

عقا كدعلماء ديوبند

البتة ضرورعیسی بن مریم علیهم السلام نازل ہوں گے۔منصف اورامام عادل ہوں گے۔
اورالبتہ وہ فنج (جگہ کا نام ہے) کے راستے پر جج یاعمرہ کے لئے چلیں گے اور بلاشبہ وہ میری قبر پر
آئیں گے اور یہاں تک کہ وہ مجھے سلام کہیں گے اور میں ان کے سلام کا ضرور جواب دوں گا۔(۱)
(فائدة)

بیروایت منداحم ۲۹۰ اور مشدرک حاکم ۵۹۸ و میں بھی ہے اور حاکم اور علامہ ذہبی دونوں نے اس کو سیح کہا ہے۔ جب اس وقت آنخضرت طفی این حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا سلام سنیں گے اور اس کا جواب مرحمت فر مائیس گے کیونکہ سماع سلام کے بغیر جواب دینے کی کوئی صورت نہیں ہے تو اب عندالقبر صلوٰ قوسلام کا سننا اور اس کا جواب دینا کیوں ناممکن ہے؟ یہاں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے سماع سلام کوخود بنفس نفیس سننے کی خبر آپ طفی علیہ السلام کے سماع سلام کوخود بنفس نفیس سننے کی خبر آپ طفی علیم نے دی ہے جو حدیث میں ہر اس شخص کے صلوٰ قوسلام کوخود بنفس نفیس سننے کی خبر آپ طفی علیم نے دی ہے جو آپ طفی علیم نیز آپ طفی علیم کی قبر کے پاس سے صلوٰ قوسلام پڑھتا ہو۔ (۱)

اوراس حدیث کی سند کے بارے میں شیخ ابن حجر فنخ الباری ۲ روس میں اور حافظ سخاوی القول البدیع بس اور حافظ سخاوی القول البدیع بص: ۱۱ میں اور علامہ علی قاری مرقات ۲ روا میں اور علامہ تبیرا حمد عثما فی فنخ الملہم اروس میں فرماتے ہیں کہ:

<sup>(</sup>۱) نبی سین الله کا حضرت عیسی علیه السلام کوسلام کا جواب دینااس وقت کے استثنائی امور میں ہے ہوگرند آپ ملین کے استثنائی امور میں ہے ہوگرند آپ ملین کے اللہ کو ایست ان افظوں ہے جے ثابت ملین کو ایست ان افظوں ہے جے ثابت نہیں بلکہ سے مراد دیت میں لئن قیام علی قبوی لاجبته کے الفاظ ہیں۔ مزید تفصیل کے لئے دیکھیں سلسلة الاحادیث الصحیح دوایت میں لئن قیام علی قبوی لاجبته کے الفاظ ہیں۔ مزید تفصیل کے لئے دیکھیں سلسلة الاحادیث الصحیحه رقم الحدیث (۱۷۳۳) ج ۲۳۲۱۲ للشیخ ناصر الدین لبانی الاور الوجم

<sup>(</sup>۲) بیروایت سنن پیری میں ہاوراس کی سند میں محد بن مروان سُدی کذاب (جمونا) راوی ہے۔ مزیر تفصیل کے لئے ویکھیں سلسلة الاحادیث الضعیفه والموضوعة رقم الحدیث (۲۰۳) ج: ۲۳۹۱۱ للشیخ ناصرالدین البانی "اورانہوں نے اس کا موضوع ہونا ثابت کیا ہے۔

یہ سند جید ہے اور محدثین کرام کے نز دیک ایس سند کے جُت ہونے میں کوئی کلام نہیں ہے خاص کر جبکہ اُمت مسلمہ کا اجماع اور تعامل بھی اس کی تائید کر رہا ہے۔

عقيره: ٢

ہمارے نزدیک اور ہمارے مشاک کے نزدیک حضرت محمد مطاق قبر میں زندہ ہیں اور آپ کی حیات دُنیا کی ہے بلام گلف ہونے کے اور بیحیات مخصوص ہے۔ آئخضرت مطاق آپی اور تمام انبیاء بیہم السلام اور شہداء کے ساتھ برزخی نہیں ہے جو حاصل ہے تمام مسلمانوں بلکہ سب آدمیوں کو۔ چنانچے علامہ سیوطیؒ نے اپنے رسالہ 'انبیاء الاذکیاء بحیواۃ الانبیاء' میں بتقری کے کھا ہے۔ چنانچے فرماتے ہیں:

''علامہ تقی الدین بکی نے فرمایا ہے کہ انبیاء وشہداء کی قبر میں حیات الی ہے جیسی وُنیا میں تھی اور موئی علیہ السلام کا اپنی قبر میں نماز پڑھنا اس کی دلیل ہے کہ وَنیا میں تھی اور موٹی علیہ السلام کا اپنی قبر میں نماز پڑھنا اس کی دلیل ہے کے کیونکہ نماز زندہ جسم کو چاہتی ہے۔''

پس اس سے ثابت ہوا کہ حضرت ملطے آتے کی حیات دُنیوی ہے اور اس معنی کو برزخی بھی ہے کہ عالم برزخ میں حاصل ہے اور ہمارے شخ مولا نامحمہ قاسم نا نوتوی صاحب قدس سرہ کا اس مبحث میں ایک رسالہ بھی ہے نہایت وقیق اور انو کھے طرز کا بے شل ۔ جو طبع ہوکر لوگوں میں شائع ہو چکا ہے اس کا نام" آب حیات" ہے۔ (المہند ہص:۱۳)

عبارت بالامیں "نماز زندہ جسم کو جا ہتی ہے " کے بعد بیلکھنا کہ اس سے ثابت ہوا کہ حضرت طفیق کے کا بعد میں میں است

صاف طور پراس کی دلیل ہے کہ دنیوی حیات سے اکابر دیو بند کی مرادیہ ہے کہ حیات اس دنیاوی جیات کے اثبات کا مطلب یہ ہے کہ قبر مبارک اس دنیاوی حیات کے اثبات کا مطلب یہ ہے کہ قبر مبارک

میں اسی دنیاوالے جسداطہر کے ساتھ آپ کی روح اقدس کا ایساتعلق ہے کہ جس کی وجہ ہے اس بدن اطہر میں حیات اور زندگی حاصل ہے اور بیصر ف روح مبارک کی زندگی نہیں ہے۔ لیکن اس سے اکابر رحمہم اللہ تعالیٰ کا بیہ مقصد ہر گرنہیں ہے کہ عالم برزخ میں اس حیات جسدی کے لئے دنیوی حیات کے جملہ لواز مات ثابت ہیں اور بیہ کہ آپ کو کھانے پینے وغیرہ کی جس طرح دنیا میں حاجت ہوتی ہے اسی طرح قبراطہر میں بھی ہوتی ہے۔ لیکن چونکہ دنیوی حیات کی طرح انبیاء میں حاجت ہوتی ہے اسی طرح قبراطہر میں بھی ہوتی ہے۔ لیکن چونکہ دنیوی حیات کی طرح انبیاء میں ما حت ہوتی ہے اسی طرح قبراطہر میں بھی اور اک اور علم اور شعور حاصل ہوتا ہے اس لئے ان اہم امور کے حاصل ہونے کی وجہ سے اس حیات کو بھی دنیوی حیات کہد دیا جا تا ہے۔ حضرت انس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ بی مطبق آئے نے فرمایا:

### الانبياء احياء في قبورهم يصلون

حضرات انبیاء کیم السلام اپنی قبور میں زندہ ہیں اور نمازیں پڑھتے ہیں۔اس حدیث کو امام بیہی تن علامہ بنگ کے علاوہ امام ابویعلی نے بھی روایت فرمایا ہے ابویعلی کی اس حدیث کی سند کے بارے میں علامہ بیثمی فرماتے ہیں کہ ابویعلی کی سند کے سب راوی ثقتہ ہیں۔ (مجمع الزوائد، حجمع الزوائد، حکمت دادی شاہد کے بارے میں علامہ بیٹمی فرماتے ہیں کہ ابویعلی کی سند کے سب راوی شاہد ہیں۔ (مجمع الزوائد، حکمت دادی شاہد کے بارے میں علامہ بیٹمی فرماتے ہیں کہ ابویعلی کی سند کے سب راوی شاہد ہیں۔ (مجمع الزوائد)

السراج المنر ١٣٨٦) المن المنر ١٣٨٦) المنر ١٣٨٦) المنر ١٣٨٦) المنر ١٣٨٦) المنر ١٣٨٦) المنر ١٣٨٦) المنام ابن مجرّ نفر مايا و صححه البيهقى (فق البارى ١٣٥٦) المنام ماعلى قارى فرمات بي الانبياء احياء في قبورهم ... حديث مج المناس الانبياء احياء في قبورهم ... حديث مج المناس الانبياء احياء في قبورهم ... حديث مح المناس المناس الانبياء احياء في قبورهم ... حديث مح المناس ال

(17/1-17/717)

علامه انورشاه صاحب فرماتے ہیں: ووافقه الحافظ فی المجلد السادس (فیض الباری۲۷۴) امام بیمبی کی صحیح پرحافظ ابن حجرٌ نے اتفاق کیا ہے۔ اوراس حدیث کی مراد بیان کرتے ہوئے انورشاہ صاحب فرماتے ہیں۔

ولعل المراد بحديث الانبياء احياء في قبورهم يصلون انهم ابقوا على

هذه الحالة ولم تسلب عنهم... الخ (تحية الاسلام: ص ٣٦)

ال حدیث سے شاید بیمراد ہے کہ وہ ای (دنیوی) حالت میں باقی رکھے گئے ہوں اور بیرحالت ان سے مسلوب نہیں کی گئے۔ نیز فرماتے ہیں: یسر ید بقول الانبیاء مجموع الاشخاص لا الارواح فقط (تحیة الاسلام: ۳۲)

ال حدیث سے حضرات انبیاء علیہم السلام کے مجموع اشخاص مراد ہیں نہ فقط ارواح یعنی انبیاء علیہم السلام اپنے اجسام مبار کہ کے ساتھ زندہ ہیں۔''

شیخ الاسلام علامه شبیراحمد عثمانی اس حدیث کی تیج پر حافظ ابن جرگی تائید کرتے ہیں۔ (فتح الملهم ج ۲۹۱۱) نیز فرماتے ہیں۔

آنخضرت طلط نزنده بین جیسا که اپنی جگه بیر ثابت ہے اور آپ طلطے آیا آپی قبر میں اذان وا قامت سے نماز پڑھتے ہیں۔ (فتح الملهم ۴۱۹۱۳)

العرت علامه انورشاه صاحب بھی ای طرح فرماتے ہیں:

ان كثيرا من الاعمال قد ثبتت في القبور كالآذان والا قامة عندالدارمي و قرأة القران عند الترمذي. (فيض الباري ١٨٣/١)

انخضرت طفی زنده بین جیسا که اپنی جگه بید ثابت ہے اور آپ طفی واللہ اپنی قبر میں اذان وا قامت سے نماز پڑھتے ہیں۔ قبروں میں سے اعمال کا ثبوت ملتا ہے جیسے اذان وا قامت کا ثبوت داری کی روایت میں اور قر اُت قر آن کا تر مذی کی روایت میں۔

عقیدہ زیر بحث میں مسلک دیو بندتو المہند کی عبارت ہے، ی پوری طرح عیاں ہے اور سطور بالا میں اس مسلک کی دلیل کی طرف کسی قدرا جمالی طور پراشارہ ہوگیا ہے۔ اب تائید کے لئے بعض اکا بردیو بند کی مزید تصریحات بھی اس عقیدہ پر پیش کی جاتی ہیں۔

کے ججۃ الاسلام حضرت مولانا محمدقاسم صاحب نانوتو کُ فرماتے ہیں۔ ارواح انبیاء کو بدن کے ساتھ علاقہ بدستورر ہتا ہے پُراطراف وجوانب سے سمٹ آتی ہے۔ (جمال قاسمی ہمں: ۱۳)

اورفرماتين:

رسول الله طلط الله الله علی اور مثل گوشه نین اور مثل گوشه نشینوں کے اور چلہ کشوں کے عزالت گزیں۔ جیسے ان کا مال قابل اجرائے حکم میراث نہیں ہوتا ایسے ہی آپ کا مال بھی محل توریث نہیں۔ (آپ حیات: ص: ۳)

المنظم ال

انبیاء کوابدان وُنیا کے حماب سے زندہ مجھیں گے پر حسب ہدایت کل نفس ذائقہ الموت اور انک میّت و انہم میّتون. تمام انبیاء کرام یہم السلام کی نبیت موت کا عقاد مجھی ضروری ہے۔ (لطائف قاسمیہ: صمم)

الارشاد حضرت مولا نارشيد احمد كنگوهي فرماتے بين:

چونکہ انبیاء علیہم السلام سب کے سب زندہ ہیں اس لئے ان کے آگے وراثت چلنے کا سوال ہی پیدانہیں ہوتا۔ (الکواکب الدری ارسم سم)

اورفر ماتے ہیں:

آب اپن قبرشريف مين زنده بين نبسى الله حتى يسوزق -اس مضمون حيات كوبهى

مولوی قاسم صاحب سلمداللہ نے اپنے رسالہ 'آب حیات' میں بسمالا مزید علیہ ثابت کیا ہے۔ (ہدایة الشیعہ :ص ۱۸)

کے حضوراقدس مطفی آیا کی قبر مبارک کے لئے بہت کچھ شرف حاصل ہے کیونکہ جسداطہر حضوراقدس مطفی آیا کی قبر مبارک کے لئے بہت کچھ شرف حاصل ہے کیونکہ جسداطہر اس کے اندر موجود ہے بلکہ حضور مطفی آیا خود یعنی جسد مع تلبس الروح اس کے اندر تشریف رکھتے ہیں کیونکہ آپ مطفی آیا تم بیس محابہ کا بھی بہی اعتقاد ہے۔ حدیث میں بھی نص ہے ( ان نہی اللہ حتی فی قبرہ یو زق ...) آپ مطفی آیا آپی قبر شریف میں زندہ ہیں اور آپ مطفی آیا تم کورز ق بھی پہنچا ہے۔ (الحجور مص ۱۳۹۰)

اوردوسرے مقام پرفرہاتے ہیں: حضور کے لئے بعدوفات کے بھی حیات برزخی ثابت ہاوروہ حیات شہداء کی حیات سے بھی بڑھ کر ہاوراتنی قوی ہے کہ حیات ناسوتی کے قریب قریب ہے۔ چنانچہ بہت سے احکام ناسوت کے اس پر متفرع بھی ہیں۔ دیکھئے زندہ مردکی بیوی سے نکاح جائز نہیں ، حضور کی از واج مطہرات سے بھی نکاح جائز نہیں ہے اور زندہ کی میراث تقسیم نہیں ہوتی۔

حضور طلطے علیے ہے بھی میراث تقسیم نہیں ہوئی اور حدیثوں میں صلوٰۃ وسلام کا ساع وارد ہوا ہے۔()(الطھور ہص: ۴۹)

کے بعد انبیاء علیم السلام کی حیات جسمانی اور بقاء علاقہ بین الروح والجسم کے منکر ہیں اور بیہ کے بعد انبیاء علیم السلام کی حیات جسمانی اور بقاء علاقہ بین الروح والجسم کے منکر ہیں اور بیہ حضرات (علماء دیو بند) صرف اس کے قائل ہی نہیں بلکہ مثبت بھی ہیں اور بڑے زور شور سے اس کے وائل ہی نہیں بلکہ مثبت بھی ہیں اور بڑے زور شور سے اس کے وائل ہی نہیں بلکہ مثبت بھی ہیں اور بڑے ور شور سے اس کے وائل ہی نہیں تصنیف فر ما کر شائع کر چکے ہیں۔ (نقش بردلائل قائم کر تے ہوئے متعدد رسائل اس بارے میں تصنیف فر ما کر شائع کر چکے ہیں۔ (نقش حیات: ار۱۰۳)

مفتی پاکستان حضرت مولا نامفتی محمد شفیع صاحب دامت برکاتهم (کراچی) سابق مفتی دارالعلوم دیو بندتح رفر ماتے ہیں:

جمہوراُمت کاعقیدہ اس مسلے میں یہی ہے کہ آنخضور طبیع اور تمام انبیاء کرام علیم السلام برزخ میں جسدعضری کے ساتھ زندہ ہیں۔ ان کی حیات برزخی صرف روحانی نہیں بلکہ جسمانی حیات ہے جو حیات د نیوی کے بالکل مماثل ہے۔ بجز اس کے کہ وہ احکام کے مکلف نہیں۔ مزید لکھتے ہیں: خلاصہ یہ ہے کہ انبیاء علیم السلام کی حیات بعد الموت حقیقی جسمانی مثل حیات د نیوی کے ہے۔ جمہورامت کا یہی عقیدہ ہے اور یہی عقیدہ میر ااور سب بزرگان دیو بند کا ہے۔ (ماہنامہ الصدیق ملتان) جمادی الاولی ۱۳۵۸ھ)

مخدوم العلماء عليم الاسلام حضرت مولانا قارى محمد طيب صاحب مد فيوضهم تحريفر ماتے بين:

احقر اور احقر کے مشائخ کا مسلک وہی ہے جو المہند میں بالنفصیل مرقوم ہے یعنی برزخ میں جناب رسول اللہ طفیقی اور تمام انبیاء کیہم السلام بجسد عضری زندہ ہیں۔ جو حضرات اس کے خلاف ہیں وہ اس مسئلہ میں دیو بند کے مسلک سے ہے ہوئے ہیں۔ (الصدیق ندکور)

اس کے خلاف ہیں وہ اس مسئلہ میں دیو بند حضرت مولا ناسیّد مہدی حسن صاحب دامت فیوضہم،

تحريفرماتين:

آنخضرت منطق آنے مزار مبارک میں بحسدہ موجود اور حیات ہیں۔ آپ منطق آنے کے مزار مبارک میں بحسدہ موجود اور حیات ہیں۔ آپ منطق آنے کے مزار مبارک کے پاس کھڑا ہو کر جوسلام کرتا اور درود پڑھتا ہے آپ منطق آنے خود سنتے ہیں اور سلام کا جواب دیتے ہیں۔ (الصدیق ندکور)

پی شخ الحدیث جامعداشر فیدلا ہور حضرت مولا نامحدادریس صاحب (رحمة الله علیه) لکھتے ہیں: "تمام اہل سنت کا اجماعی عقیدہ ہے کہ حضرات انبیاء کرام علیہم السلام وفات کے بعدا پئی قبروں میں زندہ ہیں اور نماز وعبادات میں مشغول ہیں اور حضرات انبیاء کرام علیہم السلام کی یہ برزخی حیات اگر چہم کومحسوں نہیں ہوتی لیکن بلاشبہ یہ حیات حتی اور جسمانی ہے۔ اس لئے کہ روحانی اور معنوی حیات تو عامه مومنین بلکہ ارواح کفار کو بھی حاصل ہے (۱)۔ (حیات نبوی ہیں)

المحقرت منظم المحقق في مان (كانسى انسطر المسه) كد ويامين ان كود كيور با مول كى الم تحقيق في مختلف توجيهات كى بين او لو والمحقيق في المحقيق في تجور المحتمد ال

<sup>(</sup>۱) اس ساری بحث کا حاصل ہے کہ دیوبندیوں کا اس باب میں وہی عقیدہ ہے جو ہر بلویوں کا ہے بعنی حیات ہر زحیہ کو دنیوی حیات جیسا ما نااور پھرا عمال واشغال میں مصروف جا ننااور احادیث میں معنوی تح بیف کر کے زبر دخی اے ثابت کر نے کوشش کرتے ہیں۔ جیسا کہ تقی الدین بیکی کا حوالہ دے کر نماز کے لئے زندہ جسم کی لڑومیت قرار دینا، بیتا ویلات باطلہ میں سے ہے۔ انبیاء کرام علیم السلام اپنی قبور میس زندہ ہیں۔ اور بیزندگی برزخی زندگی ہے۔ اسی طرح زمین پر اللہ تعالی نے بیجرام قرار دے دیا کہ دوہ انبیاء کرام علیم السلام کے اجساد مبارکہ کوکوئی نقصان پہنچائے پھر نبی مضف کی اعموی علیہ السلام کو بھی اعمال جج ادا کرتے دیکھنا بیاء کرام علیم السلام کی و نیاوی حیات ہے متصف ہونے کی دلیل نہیں بن سکتیں البتہ برزخی حیات کے حاصل کرتے دیکھنا بیاء کرام علیم السلام کی و نیاوی حیات سے متصف ہونے کی دلیل نہیں بن سکتیں البتہ برزخی حیات کے حاصل ہونے پرامت کا اجماع ہے۔ حافظ ابن حجر رحمہ اللہ نے اس قسم کی احادیث سے متعلق اہل النہ والجماعہ کا مؤفق فی بیان کرتے ہوئے فی بان

1:0xies

اولی اور بہتریہ ہے کہ قبرشریف کی زیارت کے وقت چبرہ مبارک کی طرف منہ کر کے کھڑا ہونا چاہئے اور یہی ہمارے نزدیک معتبر ہے اور اسی پر ہمارا اور ہمارے مشائخ کاعمل ہے اور یہی حکم دعا مانگنے کا ہے۔ امام مالک سے مروی ہے جبکہ وقت کے خلیفہ نے ان سے مسئلہ دریافت کیا تھا اور اس کی تصریح مولانا گنگوھی اپنے رسالہ زیدۃ المناسک "میں کر چکے ہیں (۱)۔ (المہند ہم: ۱۵)

رسول الله منظامین نے فرمایا کہ میں نے موئی علیہ السلام کود یکھا وہ اپنی قبر میں نماز پڑھ رہے تھے۔ قرطبی نے کہا کہ عبادت ان کے لئے وہاں لازم لئے مجبوب ترین چزر ہیں۔ پس وہ عالم آخرت میں بھی ای حالت میں بطیب خاطر مشغول میں حالانکہ بیان کے لئے وہاں لازم نہیں بیالیہ ہوتا ہے گئی ہوتی ہے کہ مل آخرت ذکر اور دعا ہے نہیں بیالیہ ہوتا ہے گا اور اس کی تا ئیداس ہے بھی ہوتی ہے کہ مل آخرت ذکر اور دعا ہے جیسا کہ آیت: دعو اہم فیصا سبحنک اللهم ... المخ (یونس:۱۰) (ترجمہ: اہل جنت کا ور داللہ کی تبیج کرنا اور ان کی عبادت سلام کرنا اور ان کا درد آخر المحد لللہ رب العالمین ہوگا) میں نہ کور ہے لیکن اس توجیہ کی تحکیل اس پر ہے کہ آپ منظم میں ان کو جہد کی تعلیل میں دکھایا گیا حالا تکہ ان کی ارواح نظر آئیں اور عالم مثال میں دنیا میں ان کو دکھایا گیا حالا تکہ ان کی ارواح نظر آئیں اور عالم مثال میں دکھ دیتا ہے، بیعالم بیداری میں بھی ایسے کا جماد تو قبروں میں تھے۔ ابن منیر نے کہا کہ اللہ تعالی ان کی ارواح کو عالم مثال میں دکھ دیتا ہے، بیعالم بیداری میں بھی ایسے دی دکھائی ویے بیں جیسے عالم خواب میں ۔

الله دوسری توجید بیہ کدان کے تمثیلی حالات دکھائے گئے جیے کدوہ دنیا میں عبادت اور بچے اور لبیک وغیرہ کیا کرتے تھے۔ اللہ تیسری بیدکوئی سے بیرحال معلوم کرایا گیا جواتنا قطعی تھا کہ آپ نے کانسی انظو الیہ سے تعبیر فرمایا۔

ا پی چھی تو جید ہیے کہ بیمالم خواب کا معاملہ ہے جو آپ کو دکھلایا گیاا ورانبیاء کے خواب بھی وہی کے درجے میں ہوتے ہیں اور میرے (ابن جڑکے ) نزدیک ای تو جیہ کو تر نیچ ہے جیسا کہ احادیث الانبیاء میں صراحت آئے گی اور اس کا حالت خواب میں نظر آنا کوئی بعید چیز نہیں ہے۔

الل السنة والجماعة كامؤ قف جان لينے كے بعد ديو بنديوں كااصلى چېره واضح ہوگيا كەكس طرح بدلوگ اپنج قبيل كے گمراه لوگوں مثلاً شبير احمد عثمانى ، انورشاه تشميرى ، مفتى محمد شفع ، مولانا ادريس ، اشرف على تھانوى ، حسين احمد مدنى ، قاسم نانوتوى اور رشيداحمد گنگوهى وغيره كے نظريات كوزېردى مسلك اہل السنة باوركرانے كى كوشش كرتے ہيں \_ (ابومحمر)

<sup>(</sup>١) (ديكسين حاشيكتاب بذاعي:٨٨)

عقيده: ٩

ہمارے زویک آنخضرت ملطے آئے (ای طرح جملہ انبیاء کیہم السلام) اپنی قبروں میں زندہ ہیں، نماز پڑھتے ہیں، حسن وعلم ہے موصوف ہیں اور آپ ملطے آئے آئے پرامت کے اعمال پیش کئے جاتے ہیں۔ اور آپ کوصلوۃ وسلام پہنچائے جاتے ہیں۔ (طبقات الشافعیہ ۲۸۲۷) (۱)

آنخضرت ملطے آئے آئے پرامت اجابت کے اعمال کا فرشتوں کے ذریعے اجمالی طور پر پیش کیا جانا مند برزاز کی شجے حدیث سے ثابت ہے۔

کیا جانا مند برزاز کی شجے حدیث سے ثابت ہے۔

کیا جانا مند برزاز کی شجے حدیث سے ثابت متعلق فرماتے ہیں: اس کی سندعمرہ ہے۔ (فتح المہم ۱۳۸۲))

حضرت مولا ناخلیل احمد صاحب سہار نبوری براہین قاطعہ (جس کی تصدیق حرفاً حرفاً ابغور ملاحظہ فر ما کر حضور گنگوہ گئے نے فر مائی ہے) میں فر ماتے ہیں۔ اور صلوۃ وسلام ملائکہ پہنچاتے ہیں اوراعمال اُمت آپ پر پیش ہوتے ہیں۔ (براہین ،صفحہ ۲۰۰)

ہیں اوراعمال اُمت آپ پر پیش ہوتے ہیں۔ (براہین ،صفحہ ۲۰۰)

کے حکیم الامت حضرت تھا نویؒ فر ماتے ہیں:

مجموعہ روایات سے علاوہ فضیلتِ حیات اور اکرام ملائکہ کے برزخ میں آپ کے بیہ مشاغل ثابت ہوتے ہیں۔ اعمال امت کا ملاحظ فرمانا، نماز پڑھنا...الخ (نشر الطیب ہص: ۲۹۷)

ان عبارات سے صاف واضح ہورہا ہے کہ صلوۃ وسلام کے علاوہ بھی برزخ میں آخضرت طفی میں اس عبارات سے صاف واضح ہورہا ہے کہ صلوۃ وسلام کے پہنچنے کا مطلب بیہ کہ آخضرت طفی میں اور صلوۃ وسلام کے پہنچنے کا مطلب بیہ کہ فرشتے آپ کواطلاع دیتے ہیں جیسا کہ دوسرے اعمال امت کی بھی اطلاع دیتے ہیں۔ آج کل

<sup>(</sup>۱) آپ سلی الله علیه وسلم پرامت کے اعمال پیش کئے جانے سے متعلق جتنی احادیث ہیں تمام غیر متند وغیر سیح ہیں۔ شخ ناصر الدین البانی رحمہ اللہ نے سلسلة الاحادیث الفعیفہ والموضوعة رقم الحدیث ۱۳۸۰ج ۱۳۸۳ میں اس کا موضوع ہونا ثابت کیا ہے۔ (ابومحمہ)

صلوت وسلام کے پہنچنے کی جو بیمراد بتلائی جارہی ہے کہ صلوۃ وسلام کا ثواب آپ مطبق میں ہے۔ جاتا ہے بیاجماع اُمت کے خلاف ہے۔ (۱)

عقيره: ١٠

ہمارے نزویک آنخضرت طیفی آپیا (اسی طرح تمام انبیاء علیہم السلام) وفات کے بعد بھی اپنی قبور مبارکہ میں اسی طرح حقیقتاً نبی اور رسول ہیں جس طرح وفات ہے قبل ظاہری حیات مبارکہ میں تھے۔

علامہ شائی نے لکھا ہے: اہل سنت کے امام ابوالحسن الاشعری (الہتوفی ۲۳۰ ہجری)
کی طرف ان کے دشمنوں نے جو یہ بات مسنوب کی ہے کہ وہ وفات کے بعد آنخضرت ملتے ہوئے اللہ کے درسول ہونے کے قائل نہیں ہیں، یہان پر خالص بہتان اور محض افتر اء ہے امام ابوالقاسم قشیری کے درسول ہونے کے قائل نہیں ہیں، یہان پر خالص بہتان اور محض افتر اء ہے امام ابوالقاسم قشیری کے درسول ہونے کے قائل نہیں ہیں، یہان پر خالص بہتان اور محض افتر اء ہے امام ابوالقاسم قشیری کی ہے۔ (شامی، جسرے سرے سرے سرے کا کہ دوران کا کہ دوران کا کہ دوران کی کھیل کے درسول ہونے کے اس افتر اء کی تحق سے تر دید کی ہے۔ (شامی، جسرے سرے سرے سرے دوران کی کھیل کی ہے۔ (شامی، جسرے سرے سرے دوران کی کھیل کے دوران کی کھیل کی ہے۔ (شامی، جسرے سرے سرے دوران کی کھیل کے دوران کی کھیل کی کھیل کے دوران کی کھیل کے دوران کی کھیل کھیل کے دوران کی کھیل کی کھیل کے دوران کھیل کے دوران کی کھیل کی کھیل کے دوران کی کھیل کے دوران کے دوران کے دوران کے دوران کے دوران کی کھیل کے دوران کے دوران کی کھیل کھیل کے دوران کے دوران کے دوران کی کھیل کے دوران کے دوران کی کھیل کے دوران کے دوران کھیل کے دوران کے دوران کی کھیل کے دوران کے دوران

نبوت ورسالت کے لئے حس علم ہے موصوف ہونالازم ہے۔اس لئے بیعقیدہ رکھنا

<sup>(</sup>۱) صلوٰۃ وسلام آپ کو پہنچائے جاتے ہیں نہ کہ آپ خود سنتے ہیں اور زیادہ درست مرادسلوۃ وسلام پہنچنے کی بہی ہے کہ ان تمام درود وسلام کا اجر و تو اب اللہ تعالیٰ کے حضور دعا کر کے بی مضافیاً کے حق میں پہنچنا ہے اور اس طرح آپ منظیمیٰ کے مقام و مرتبہ میں سلسل اضافہ ہوتا جا تا ہے کیونکہ درود و سلام میں اللہ تعالیٰ سے دعا کی جاتی ہے کہ وہ محمد منظیمیٰ پر سلامتی ورحمت مقام و مرتبہ میں اللہ تعالیٰ کے حضور دعا گو ہوں یعنی اُمت جھے۔ چنانچہ یوں اُمت محمد یہ سنظیمیٰ کو میشرف ملا کہ وہ اپنی پہر منظیمیٰ کے حق میں اللہ تعالیٰ کے حضور دعا گو ہوں ایمنی اس پراجر و تو اب خود بھی حاصل ہوتا ہے جیسا کہ خود نبی کی منقبت کا پہلو بھی اس سے نکلا کہ اللہ کے حضور دعا گو ہیں اور پھر انہیں اس پراجر و تو اب خود بھی حاصل ہوتا ہے جیسا کہ خود نبی صل طائعت کی کا ارشاد ہے: میں صلی علی و احدہ صلی اللہ علیہ عشو ا ۔ (مسلم)'' جو مجھ پر ایک بار درود و بھیج تو اللہ تعالیٰ اُس پر دس بار رحمت کی گارشہ مراد بھی لفظ ہوں تو اللہ کس کے سامنے بید عائیہ الفاظ کے گا؟ یعنی تمام اُمتوں کے درود اللہ علی بار حواب الوہ کے گا؟ یعنی تمام اُمتوں کے درود رحمت میں تبدیل ہور قراط ہر شریف پر نچھاور کئے جاتے ہیں۔ (واللہ علی بالصواب، ابوم کے عفی عند)

ضروری ہے کہ انبیاء علیم السلام کے ابدان مبار کہ میں وفات کے بعد بھی بہتعلق روح ادراک وشعور ہوتا ہے، ورنہ جس بدن میں ادراک وشعور نہ ہوائس پر حقیقی اعتبار سے رسول اللہ کا اطلاق نہیں ہوسکتا تو اس میں بعد وفات وصوف نبوت سے انغز ال لازم آتا ہے۔ اس لئے کہ بغیر تعلق روح کے ابدان مدفونہ میں جوشعور مثل جمادات کے (نعوذ باللہ) قبور کے اندرا بجاد کیا جارہا ہے اس میں چونکہ احساس وعلم نہیں ہوتا اس وجہ سے وہ ابدان وصف نبوت ورسالت سے متصف نہیں ہو سکتے۔ (والعیاذ باللہ) (۱)

عقيده: ١١

ہمارا اور ہمارے مشائخ کا عقیدہ یہ ہے کہ سیدنا و مولانا و صبیبنا و شفیعنا محمد رسول اللہ طفیعیہ ہمای مخلوق سے افضل اور اللہ تعالیٰ کے نزدیک سب سے بہتر ہیں۔ اللہ تعالیٰ سے قرب و منزلت میں کوئی شخص آپ طفیعیہ ہما ہم کے برابر تو کیا قریب بھی نہیں ہوسکتا۔ آپ سردار ہیں جملہ انبیاء اور رسل علیہم السلام کے اور خاتم انبیین ہیں سارے برگزیدہ گروہ کے ، جیسا کہ نصوص سے ثابت ہے اور یہی ہمارا عقیدہ ہے اور یہی دین اور ایمان۔ اس کی تصریح ہمارے مشائخ بہت ی تصنیف میں کر چکے ہیں۔ (المہند ہمن دین)

عقيده: ١٢

ہمارااورہمارے مشاکخ کاعقیدہ یہ ہے کہ ہمارے سرداروآ قااور بیارے شفیع محدرسول اللہ علیہ خاتم النبیین ہیں، آپ طشائے آئے کے بعد کوئی نبی نہیں ہیں جیسا کہ اللہ تعالیٰ نے اپنی کتاب میں فرمایا ہے: ''ولیکن محمہ طشائے آئے اللہ کے رسول اور خاتم النبیین ہیں۔''
اور یہی ثابت ہے بکثر ت حدیثوں سے جومعنا توائز کی حد تک پہنچے گئیں اور نیز اجماع

<sup>(</sup>۱) ويكفيل حاشيه كتاب بذاصفي نمبر ۲۵ – ۲۵ –

عقائدعلماء ديوبند

اُمت ہے۔ سوحاشا! ہم میں ہے کوئی اس کے خلاف کیے کیونکہ جواس کا منکر ہے وہ ہمارے نزدیک کافرہے،اس لئے کہ وہ منکر ہے نص صرح قطعی کا۔ (المہند ہص:۲۱)

عقيده: ١٣

ہم اور ہمارے مشائخ سب کا مدی نبوت و مسیحت قادیانی کے بارے میں قول ہے کہ:

''جب اس نے نبوت و مسیحت کا دعویٰ کیا اور عیسیٰ علیہ السلام کے آسان پراٹھائے جانے کا مشکر ہوا اور اس کا خبیث عقیدہ اور زندیق ہونا ہم پر ظاہر ہوا تو ہمارے مشائخ نے اس کے کا فر ہونے کا فر ہونے کی بابت ہمارے حضرت مولا نارشیدا حرگنگوہی کا فتویٰ تو طبع ہوکر شائع ہو چکا اور بکٹر ت لوگوں کے پاس موجود ہے۔'' (المہند : ۱۳۸۲)

عقيده: ١٦٠

جوشخص اس کا قائل ہوکہ بی کریم ملطنظیۃ کوہم پربس اتنی ہی فضیلت ہے جتنی بڑے ہمائی کوچھوٹے بھائی پرہوتی ہے نواس کے متعلق ہماراعقیدہ ہے کہ وہ دائرہ ایمان سے خارج ہے اور ہمارے تمام گزشتہ اکابر کی تصنیفات میں اس عقیدہ واہیہ کا خلاف مصرح ہے۔ (المہند: ۲۳) عقیدہ: ۵۱

ہم زبان سے قائل اور قلب سے معتقد اس امر کے ہیں کہ سیدنا رسول اللہ طلطے آئے کو تمامی مخلوقات سے زیادہ علوم عطا ہوئے ہیں جس کوذات وصفات اور تشریحات یعنی احکام عملیہ و تحکم نظریداور حقیقت ہائے حقد اور اسرار مخفیہ وغیرہ سے تعلق ہے کہ مخلوق میں سے کوئی بھی ان کے پاس تک نہیں پہنچ سکتا نہ مقرب فرشتہ اور نہ نبی ورسول اور بے شک آپ طلطے آئے آپ کو اولین و آخرین کاعلم عطا ہوا اور آپ طلطے آئے آپر حق تعالی کافضل عظیم ہے لیکن اس سے بیدلازم نہیں آتا کہ آپ طلطے آئے آپ کو اور نبیں آتا کہ آپ طلطے آئے آپر کو تعات میں سے ہر جزئی کی کہ آپ طلطے آئے آپ کو زمانہ کی ہم آن میں حادث وواقع ہونے والے واقعات میں سے ہر جزئی کی کہ آپ طلطے آئے آپر کو تعات میں سے ہر جزئی کی

عقا كدعلماء ديوبند

اطلاع وعلم ہوکہ اگر کوئی واقعہ آپ مشاہدہ شریفہ سے غائب رہے تو آپ مشاہدہ شریفہ سے غائب رہے تو آپ مشاہدہ شریفہ سے عائم ہوئے وروسعت علمی میں نقص آجائے،
علم (تشریع) اور معارف میں ساری مخلوق سے افضل ہونے اور وسعت علمی میں نقص آجائے اگر چہ آپ مشاہد نے علاوہ کوئی دوسرا شخص اس جزئی سے آگاہ ہو۔ جسیا کہ سلیمان علیہ السلام پر واقعہ عجیبہ مخفی رہا کہ جس سے بکہ بکہ کوآگاہی رہی۔ اس سے سلیمان علیہ السلام کے اعلم (زیادہ عالم) ہونے میں نقصان نہیں آیا چنا نچہ بکہ بکہ کہتا ہے کہ: ''میں نے ایسی چیز دیکھی ہے جس کی قالم) ہونے میں نقصان نہیں آیا چنا نچہ بکہ بکہ کہتا ہے کہ: ''میں نے ایسی چیز دیکھی ہے جس کی آپ کواطلاع نہیں اور شہر سباسے میں ایک سچی خبر لے کرآیا ہوں۔' (المہد میں : ۲۵)

عقيده: ١٦

ہمارا پختہ عقیدہ ہے کہ جوشخص اس کا قائل ہو کہ فلاں (مثلاً شیطان) کاعلم نبی ملطے علیہ اسے علیہ علیہ علیہ اسے علی سے زیادہ ہے تو وہ کا فر ہے چنانچہ اس کی تصریح ایک نہیں ہمارے بہت سے علماء کر چکے ہیں۔ (المہند: ۲۷)

عقيده: 21

ہمارے نزدیک حضرت محمد مطفی قائی پر درود شریف کی کثرت مستحب ہے اور نہایت موجب اجر و ثواب طاعت ہے۔ خواہ دلائل الخیرات پڑھ کر ہویا درود شریف کے دیگر رسائل مؤلفہ کی تلاوت سے ہو، کین افضل ہمارے نزدیک وہ درود ہے جس کے لفظ بھی حضرت مطفی تیان سے منقول ہیں۔ گوغیر منقول کا پڑھنا بھی فضیلت سے خالی نہیں اور اس بشارت کا مستحق ہو، ہی جائے گا کہ جس نے مجھ پر ایک بار درود پڑھا حق تعالیٰ اس پر دس مرتبہ رحت جھیجے گا۔ (۱) جائے گا کہ جس نے مجھ پر ایک بار درود پڑھا حق تعالیٰ اس پر دس مرتبہ رحت جھیجے گا۔ (۱)

<sup>(</sup>۱) ديكهين حاشيه كتاب بداصفي (۲۹-۵۰-۵۱)

عقيده: ١٨

وہ جملہ حالات جن کورسول اللہ طلق ہے ذراسا بھی علاقہ ہے ان کا ذکر ہمارے نزد یک نہایت پیندیدہ اوراعلیٰ درجہ کامستحب ہے ۔خواہ ذکر ولا دت شریفہ ہویا آپ طلفے علیم کے بول و براز ،نشست و برخاست اور بیداری وخواب کا تذکرہ ہوجیسا کہ ہمارے رسالہ 'براہین قاطعہ' میں متعدد جگہ بھراحت مذکوراور ہمارے مشائخ کے قاوی میں مسطور ہے۔ (المہند :۳۱) عقیدہ :۹۹

آنخضرت طینے آئے (اسی طرح تمام انبیاء علیہم السلام) کی نیند میں صرف آنکھیں مبارک سوتی تھیں دل مبارک نہیں سوتا تھا۔ اسی لئے آپ طیفے آئے کی نیند سے وضونہیں ٹو شا۔ (نشر الطیب ہص: ۱۲۲۷ور۱۹۳)

بخاری شریف میں ہے حضور ملطی کے ارشاد فرمایاان عین سے تنامان و لا بنام قلب اللہ بخاری شریف میں ہے۔ ان (بخاری ،ج:۱،ص:۱۵۳) ''میری آ تکھیں سوتی ہیں میرادل نہیں سوتا۔' نیز بخاری شریف میں ہے۔وک فدلک الانبیاء تنام اعینهم و لا بنام قلوبهم. (بخاری،ج:۱،ص: شریف میں ہے۔وک فدلک الانبیاء تنام اعینهم و لا بنام قلوبهم. (بخاری،ج:۱،ص: ۱۵۰۸) ای طرح انبیاء میں اللام کی آ تکھیں سوتی ہیں ان کے دل نہیں سوتے۔ اورایک سفر میں جو نیندگی وجہ سے آ مخضرت طفی آئے کی نماز فجر فوت ہوگئ تھی تو اس سے شہرنہ کیا جائے کہ اگر نیند میں دل نہیں سوتا تھا تو آپ طفی آئے کی فیرے طلوع کاعلم کیوں نہ

سے شہر نہ کیا جائے کہ اگر نیند میں دل نہیں سوتا تھا تو آپ ملطے بھی کو فجر کے طلوع کاعلم کیوں نہ ہوا؟ اس کئے کہ طلوع وغیرہ کا ادراک آئھ سے متعلق ہدل سے اس کا تعلق نہیں اور چونکہ آئھ کھ پر نیند کا اثر ہوتا تھا اس کئے طلوع فجر کا ادراک نہ ہوسکا۔ اس کے لئے نہوئی شسر حصصیح

مسلم ج: ١، ص: ٢٥٤ اور فتح الملهم ص: ٢٤١ اور امداد الفتاوى ملاحظه و

عقيده: ۲۰

انبیاء علیم السلام کارؤیا (خواب) بھی وجی کے حکم میں ہوتا ہے۔ بخاری شریف میں

مرؤيا الانبياء وحى (ج:١٩٠١) "نبيول كاخواب وحى موتام-"

عقيره: ٢١

آنخضرت طفی آیشت کی جانب سے ویسے ہی دیکھتے تھے جیسا کہ آگے کی جانب سے دیکھتے تھے۔ (نشرالطیب ہم: ۲۲۸)

حضرت انس رضی الله عنه روایت کرتے ہیں کہ آنخضرت طفی آیائے نے ارشاد فرمایا کہ (نماز میں) صفوں کوسیدھا کیا کرو کیونکہ میں تہہیں اپنے پیچھے سے دیکھتا ہوں۔ (بخاری شریف، ج:۱،ص:۱۰۰)

عقيده: ٢٢

اس زمانے میں نہایت ضروری ہے کہ چاروں اماموں میں سے کسی ایک کی تقلید کی جائے بلکہ واجب ہے کیونکہ ہم نے تجربہ کیا ہے کہ آئمہ کی تقلید چھوڑ نے اورا پے نفس وہوئ کے امتباع کا انجام الحاد وزندقہ کے گڑھے میں جاگر نا ہے ،اللہ تعالیٰ پناہ میں رکھے۔ بایں وجہ ہم اور ہمارے مشاکخ تمام اصول وفروع میں امام المسلمین حضرت ابوصنیفہ رضی اللہ عنہ (۱) کے مقلد میں ۔ خدا کرے اس پر ہماری موت ہواور اسی زمرہ میں ہمارا حشر ہواور اس بحث میں ہمارے مشاکخ کی بہترین تصانیف دنیا میں مشتہر وشائع ہو چکی ہیں۔ (۱) (المہند ہمن : کے ا

<sup>(</sup>۱) رضی اللہ عند کالقب صرف صحابہ کرام رضوان اللہ علیم اجمعین کے لئے مخصوص ہے جیسا کہ اللہ تعالیٰ نے خودا سے اپنی کتاب میں بیان فرمایا ہے (سورہ بینہ: ۸) اور لوگوں کے لئے بیاطور وعا استعال ہوسکتا ہے نہ کہ بطور جزم ویقین کے، وگر نہ علم غیب خداوندی میں مداخلت کا اندیشہ ہے۔ (ابو محمقی عنہ)

<sup>(</sup>۲) تظیداً مت سلمیں چوتھی صدی بھری کے بعد پھینے والی بلا و مصیبت ہے جس نے اس اُمت کے اتفاق واتحاد کو اعتشار وافتر اق میں بدل دیا بھی کہ تقلیدی غذا بب والوں نے آپس میں کشت وخون تک کیا اور باہم منا کت کورک کر دیا اور نوبت یہاں تک پیچی کہ آپس کی جنگ وجدال کے لئے فرض روزے تک چھوڑ دیا کرتے اورالگ الگ جائے نماز مقرر کر لئے اور آ واعتصموا بحبل اللہ جمیعا و لا تفوقوا] (آل عمران) "اللہ کی ری کومضبوطی سے تھا مواور آپس میں فرقے فرقے اور آ

## ہمارے نزدیک مستحب یہ ہے کہ انسان جب عقائد کی درستی اور شرع کے مسائل ضرور میر کی مخصیل سے فارغ ہوجائے تو ایسے شیخ کی بیعت کر ہے جوشر بعت میں راسخ العقیدہ ہو۔

نہ ہوجاؤ'' کے حکم قرآنی کی دھجیاں بکھیرتے ہوئے حرم تک میں چارمضلے مقرر کردیئے۔اپنے اپنے امام کے پیچھے اپنے وقت کے مطابق حنی شافعی ما تکی و صنبلی نمازیں پڑھنے گئے۔ یقیناً تقلید بدعت ہے اور، مت کا افتر اق عذاب الہی کی تصویر ہے اور کسی ایک محض کی معین تقلید تو شرک فی الرسالت ہے۔ آئمہ کرام رجم اللہ خصوصاً آئمہ اربعہ رحمہم اللہ نے اپنی تقلید اور دوسروں کی تقلید ہے منع فرمایا ہے۔ تفصیل کے لئے دیکھیں اعلام الموقعین حافظ ابن قیم کی، الاعتصام شاطبی کی، اللحات ندوی کی، صفة صلاة النبي ﷺ الباني "كى اورديكر كتب كثيره -اب ر باموصوف ترندى صاحب كابيكهنا كدوه اصول وفروع ميں امام ابوحنفية كے مقلد ہیں تو بیسفید جھوٹ ہے کیونکہ امام ابوحنفیدگی فقہ کے مسائل پرمشمثل کوئی کتاب دُنیا میں موجود نہیں پہلی فقہ حنفیہ کی کتاب بنام 'قد وری' ۴۲۸ ہجری کے لگ بھگ لکھی گئی جبکہ امام صاحب رحمۃ الله علیہ ۵ اہجری میں فوت ہوئے اور ان کے خاص شاگر دوں محمد بن الحسن، ادرابو پوسف رحمہما اللہ نے ان ہے دو ثلث یعنی تقریباً ۲۷ فیصد مسائل میں اختلاف کیا۔ پھر ہرصدی کے مجہول و معروف بنی ومعتزلی وجھی ورافضی حضرات کے فتاوی جات فقہ حنفیہ کے نام سے جمع ہوتے چلے گئے۔ یہی وجہ ہے کہ اس فقہ کے حیا سوز اورا خلاق باخته مسائل کثیر ہیں۔ای طرح قطعی نصوص ہے انحراف اور عقل وخرد ہے گرے ہوئے مسائل کی بھی کثر ت فقد حنفیہ بی کا خاصا ہے تفصیل کے لئے دیکھیں ظفر المبین نورالحسن سیالکوٹی کی ، حقیقہ الفقہ مولا نامحمہ پوسف جے پوری کی ، اعلام الموقعین حافظ ابن قیم کی وغیرہ اور جہاں تک اصول میں امام ابوحنفیہ کے مذہب پر ہونے کاتعلق ہے تو پیصاحب المهند کے ا اعتراف کے خلاف ہے کیونکہ اصول میں بیلوگ ماتر یدی ہیں اور ابومنصور ماتر یدی خود گمراہ اور گمراہ کرنے والا تھااوراس کے عقائد میں اللہ تعالی کے عرش پرمستوی ہونے کا انکار اور ہر جگہ موجود ہونے کا اقر ارا سے جیمہ فرتے میں شامل کر دیتا ہے اور اس طرح الله تعالیٰ کی صفات کی تاویلات باطله کیا کرتا تھا اور بھی گئی گمراہ کن عقائدا ہے اہل النة والجماعة کی صف ہے خارج کر دیتے ہیں اور دیو بندی جواپئے تھین اہل السنة اور حنفی ہونے کا گمان رکھتے ہیں دراصل ماتریدی فی الاصول ہیں۔ تفصیل جانبے کے لئے مثم الحق افغانی کی الماتریدیة و ملاحظه کریں اور فردع میں مجہول ومعروف گمراہ وہدایت یافتہ اہل السنة وغیرہ کا اہل السنة کے غیرمتند ومتند ہرفتم کے فآویٰ جات پڑمل کرتے ہیں جیسا کہ خود علامہ عبدالحی کلھنویؒ نے اس کا اعتراف کیا ہے۔ پھرای پر بس نہیں بلکہ دیو بندی نہ صرف میر کہ امام ابو حنفیہ کے سلف صالحین کے مطابق عقیدہ سے منحرف ہیں یعنی امام صاحب سلفی تقے اور پیسلفیوں کے دشمن ہیں بلکہ بیلوگ صوفی المشر ب ہونے کی وجہ ہے قبر پرئتی ،شرک و بدعات اور وحدت الوجود جیسے الحادی عقائد كحامل بهي بين تفصيل كے لئے ويكھيں المديمو بسنديه للائستاذ ابو اسامة دكتور سيد طالب الرحمن حفظه الله وغیرہ۔ چنانچیان دیو بندیوں کے گلے میں محض تقلیدی گمراہی کا طوق ہی نہیں بلکہ عقیدے کے اعتبارے بیلوگ غیر سلفی ماتریدی و صوفی ہیں اوران کے عقائد نصوص قطعیہ کتاب وسنت ہے منحرف ہیں اور ہمیشہ ان لوگوں سے جب بھی عقیدہ ہے متعلق گفتگو و

عقا كدعلماء ديوبنك

وُنیا ہے بے رغبت ہو، آخرت کا طالب ہو، نفس کی گھاٹیوں کو طے کر چکا ہو، خوگر ہو، نجات دہندہ
اعمال کا اور علیحدہ ہو تباہ کن افعال ہے، خود بھی کا مل ہوا ور دو ہروں کو بھی کا مل بنا سکتا ہو۔ ایسے
مرشد کے ہاتھ میں ہاتھ دے کراپی نظر اس کی نظر میں متصور رکھے اور صوفیہ کے اشغال یعنی ذکر و
فکر اور اس میں فناء تام کے ساتھ مشغول ہوا ور اس نسبت کا اکتباب کرے جو نعمت عظمی اور غنیمت
کبریٰ ہے، جس کو شرع میں احسان کے ساتھ جیبر کیا گیا ہے اور جس کو یہ نعمت میسر نہ ہوا ور بہال
تک نہ بہنچ سکے، اس کو ہزرگوں کے سلسلہ میں شامل ہو جانا ہی کا فی ہے جس کے ساتھ اسے محبت ہووہ ایسے
ہو۔ نبی طف آئی نے نر مایا ہے کہ: '' آ دمی اس کے ساتھ ہے جس کے ساتھ اسے محبت ہووہ ایسے
لوگ ہیں جن کے پاس میشنے والامحروم نہیں رہ سکتا۔''

مناظرہ کی نشست رکھی گئ تو بیا ہے بھا گ کھڑے ہوتے ہیں جیے اللہ تعالی نے فرمایا: [کَانَّهُم حُمُرٌ مُّسُتَنَفِرَةٌ فَوَّتُ مِنَ فَسُورَةِ] (سورۃ المدثر: ٥٠ ـ ٥١) ''گویا کہ بیابدے ہوئے گدھے ہوں جوشیرے (ڈرکر) بھا گے ہوں۔'اور بیہ منظر ہم اپنی آئکھوں ہے گئ مرتبہ و کھے جی کہ جب علاء سلفیین کی طرف ہے اکابرین علاء دیو بند کے عقائد کے بارے میں بید ووگ کیا جاتا ہے کہ ان کے عقائد 'کے بار کے ہیں کہ جب علاء میں اور اس کے ثبوت بھی حاضر ہیں تو بیشورشر اباکر کے ہمیشدراہ فرار اختیار کرتے ہیں قاتلہ ماللہ انسی یؤفکون.

جماری اس کتاب کے قارئین سے گزارش ہے کہ تھن چال چلن اور حلید کھے کہ ہرایک کی نبعت بیگان نہ کرلیا کریں کہ بیلوگ سے العقیدہ سے مسلمان ہیں کیونکہ شیطان ہمیشہ نورانی صورت بنا کرہی دھوکہ دیتا ہے۔اللہ تعالی نے اہل ایمان کو منافقین کی مثال دے کر قیامت تک کے لئے خبر دار کر دیا ہے کہ وہ ہر چمکتی چیز کوسونا اور ہر مہجد ومحراب سے متعلق حضرات کے بارے میں بلاتحقیق تفتیش عقا کہ آئیس اہل حق اہل النة والجماعة نتیجھ لیا کریں ،جیسا کہ ارشاد باری تعالی ہے [و اذا رایتھ سے بارے میں بلاتحقیق تفتیش عقا کہ آئیس اہل حق اہل النة والجماعة نتیجھ لیا کریں ،جیسا کہ ارشاد باری تعالی ہے [و اذا رایتھ سے بارے میں بلاتحقیق تفتیش عقا کہ آئیس اہل حق اہل النة والجماعة خشب مسندہ یحسبون کل صیحة علیهم ھم العدو فاحذر ھم قاتلهم اللہ انی یو فکون] (النافقون: ۴)

''جب آپ ان کودیکھیں تو ان کے جسم (علیے ) آپ کوخوشنمامحسوں ہوں اور جب یہ باتیں کرنے گئے تو آپ ان کی باتوں پر کان لگا ئیں (یعنی بظاہر دینداری والی باتیں کرتے ہیں ) گویا کہ یہ لکڑیاں ہیں دیوار ہے لگی جو ہر سخت بات کواپنے خلاف سیجھتے ہیں (یعنی قر آن وصدیث کے دلائل من کر بدک جاتے ہیں ) یہی حقیقی دشمن ہیں ان سے بچو، اللہ انہیں غارت کر ہے کہاں پھرتے جاتے ہیں ۔'' (دیکھیں حاشیہ کتاب بذا ہم ،۵۵،۵۴۰ ہے۔ ابو مجھ عفی عنہ )

اور بحمد الله ہم اور ہمارے مشائخ ان حضرات کی بیعت میں داخل اور ان کے اشغال کے شاغل اور ارشاد وتلقین کے دریے رہے ہیں۔(۱)

والحمدالله على ذلك (المبند،ص: ١١)

عقيده: ۲۳

مشائخ اور بزرگوں کی روحانیت سے استفادہ اوران کے سینوں سے اور قبروں سے باطنی فیوض کا پہنچنا سو بے شک سے گر اس طریقہ سے جواس کے اہل اور خواص کومعلوم ہے نہ اس طرز سے جو توام میں رائح ہے۔ (۱) (لمہند ہص: ۱۸)

عقيده: ۲۵

ہم اور ہمارے مشائخ اس کا یقین رکھتے ہیں کہ جو کلام بھی حق تعالیٰ سے صاور ہوایا آئندہ ہوگا ویقیناً سچا اور بلاشبہ واقع کے مطابق ہے۔ اس کے سی کلام میں گذب (حجموٹ) کا شائبہ اور خلاف کا واہمہ بھی بالکل نہیں اور جو اس کے خلاف عقیدہ رکھے یا اس کے کلام میں تکذیب کا وہم کرے وہ کا فر ، ملحہ وزندیق ہے کہ اس میں ایمان کا شائبہ بھی نہیں (المہند)

و آخر دعوانا ان الحمد لله رب العالمين و صلى الله تعالىٰ على سيدنا

محمد سید الاولین و الآخرین و علی آله و صحبه و ازواجه اجمعین سیّدعبدالشکورتر ندی این مولا نامفتی سیرناعبدالکریم گھتلی،



(١٠٤١وى الرفرى ١٣٨٨ انجرى)



#### تصديقات جديدة من اكابر علماء ديوبند

یعنی اکابرعلاء دیوبند کی جدید تصدیقات پرمشمل رساله۔ بیتصدیقات مولا نامفتی سیّد عبدالشکورتر مذی کی''عقا نداہل السنة والجماعة یعنی خلاصه عقا ندعلائے دیوبند'' سے متعلقہ ہیں۔

(۱) قاری محمرطتب قاسمی (۱)

اصابوا بسما اجابوا لیمی تمام جوابات درست ہیں۔ محمطیب مہتم دارالعلوم دیو بندوار دحال، لاہور۔ ۵ار جب ۱۳۸۸ ہجری، ۱۹ کتوبر ۱۹۲۸ء

(۲) مفتی محمد شفیع دیوبندی (۲)

بسم الله الرحمن الرحيم

رساله "عقائد علماء ديوبند" مصنفه عزيز محترم مولانا عبدالشكور صاحب كالميجه

(۱) قاری طتیب دیوبند میں ۱۳۱۵ ہجری میں پیدا ہوئے ان کے دادا جیۃ الاسلام قاسم نانوتوی تھے۔ بڑے مشہور واجل عالم تھے، علائے رتانی میں سے تھے۔ ۱۳۳۷ ہجری میں دارالعلوم دیوبند سے وابسۃ ہوئے۔ ان کے اساتذہ میں امام عصر علامہ انورشاہ صاحب بشمیری اور مفتی اعظم شخ عزیز الرحمٰن عثانی، حبیب الرحمٰن عثانی، شبیر احمد عثانی اور اصغر علی دیوبندی نمایاں ہیں۔ الاورشاہ صاحب ہجری میں انہوں نے شخ الہند محمود الحسن کے ساتھ بیعت کا سلسلہ شروع کیا بھر ۱۳۵۰ ہجری میں اشرف علی تھانوی صاحب نے انہیں بیعت کی اجازت عطاکی۔ ۱۳۵۱ ہجری میں دوران تعلیم ہی دارالعلوم دیوبند کے نائب مدیر مقرر ہوئے۔ ۱۳۵۸ ہجری میں مدیر مقرر ہوئے۔ ۱۳۵۸ ہجری میں دوران تعلیم ہی دارالعلوم دیوبند کے نائب مدیر مقرر ہوئے۔ ۱۳۵۸ ہجری میں مدیر مقرر ہوئے۔ ۱۳۵۸ ہجری

(۲) مفتی بحر شفتے علیائے رہائی ہیں شار کئے جاتے ہیں اپنے عصر کے مفسر وید براور عالم بے شل ہے۔ فاضل اجل فقیہ عصر اور عظیم محقق ہی نہیں بلکہ امام تھے، جن کا مثیل طرق سلوک و نصوف میں کوئی نہ تھا، پیشنج کامل تھے۔ ۱۳۳۳ ہجری ہیں دیو بند کے علیائے میں بیدا ہوئے میں استاد العلماء تھے، میں انور علیائے میں پیدا ہوئے۔ ۱۳۳۵ ہجری ہیں دارالعلوم دیو بند میں اعزاز علی دیو بندی، استاذ العلماء شنج رسول خان ہزاروی، فخر شاہ شمیری، مفتی عزیز الرحمٰن، شبیرا حمد عثمانی، سیّدا صغر حسین دیو بندی، اعزاز علی دیو بندی، استاذ العلماء شنج رسول خان ہزاروی، فخر العلماء حبیب الرحمٰن عثمانی وغیرہ تھے۔ انہیں سلوک و نصوف میں بھی ممتاز مقام حاصل تھا۔ ۱۹۲۰ء میں محمود الحسن دیو بندی سافہ العلماء حبیب کی اور ان کے دوحانی مقام و مرتبے کو بیعت کی بودان کے دوحانی مقام و مرتبے کو بیعت کی اور ان کے دوحانی مقام و مرتبے کو دیمتام نصیب ہوا کہ وہ تھا نوی مقانوی معانوی سے خاور وہ تمام علاء دیو بند کے امام، مشرف اور رئیس ہے ۔ (اکا برعلاء دیو بند ہے ۱۹۲۰)

ابتدائی حصداحقر نے دیکھا۔ میں اگر چہ طبعاً اس کو پہند نہیں کرتا کہ عقا کد کھائے دیوبند کے عنوان سے کوئی کتاب کھی جائے جس سے ناوا قفوں کو شبہ ہوسکتا ہے کہ ان کے عقا کد کھی خصوص ہیں۔ حالانکہ علماء دیوبند کے تمام عقا کد ' اہل السنّت والجماعت' کے مسلمہ عقا کد ہیں۔ اس لئے ہے کم وکاست ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ کتب عقا کد اہل السنة والجماعت کو دیکھ لیجئے جوعقا کد ان تمام کتابوں میں صراحت کے ساتھ مذکور ہیں، علماء دیوبند انہیں عقا کد کے زبر دست حامل اور ان کے خلاف میں صراحت کے ساتھ مذکور ہیں، علماء دیوبند انہیں عقا کد کے زبر دست حامل اور ان کے خلاف میں صراحت کے ساتھ مذکور ہیں، علماء دیوبند انہیں عقا کہ کے نامی طبقے نے عقا کد اہل السنّت والجماعت کو صرف علماء دیوبند کی طرف منسوب کر کے ان کوبدنا م کرنے کی گوشش کی ہے اس لئے والجماعت کو صرف علماء دیوبند کی طرف منسوب کر کے ان کوبدنا م کرنے کی گوشش کی ہے اس لئے اگر اس سے ' اہل السنّت والجماعت' کے عقا کد کو پیش کیا جائے تو شکوک و شبہات میں پڑنے والوں کے لئے نافع ہوگا۔

عزیز محترم مولانا عبدالشکورصاحب نے اس کا اہتمام کر کے الحمد للدایک عوامی ضرورت کو پورا فرمایا۔ اللہ تعالی جزائے خیرعطا فرمائے اور رسالہ کو نافع ومفید بنائے۔ (۱۹۸۸/۸۲۱ء بندہ: محرشفیع دارالعلوم، کراچی نمبر۱۲)

(٣) ظفراحم عثماني (٣)

الحمد لله ذي العز والعظمة والكبرياء والسلام والصلاة على خيرته

<sup>(</sup>۱) مفتی شفیج صاحب کا اشارہ جن کتب عقائد اہل النۃ کی جانب ہے دراصل وہ عقیدہ کا ترید ہے کے مطابق لکھی گئیں کتب ہیں جنہیں دیو بندی اپنے مدارس میں با قاعدہ نصاب میں شامل کر کے وہی عقائد اپنے طالب علموں کو سکھاتے ہیں جوان میں مذکور ہیں اور انہی کتب عقائد کو بیلوگ زبردی عقائد اہل النۃ والجماعۃ باور کراتے ہیں حالا تکہ ان میں بڑی تعداد میں آئمہ سلف صالحین کی کھی ہوئمیں کتب عقائد ہے اختلاف پایا جاتا ہے۔ مثلاً عقائد نسفیہ ،شرح فقہ الا کبرملاعلی قاری ،اورشرح تہذیب العقائد وغیرہ۔ (ابوم عفی عنہ)

<sup>(</sup>۲) ۱۳۱۰ جری میں دیو بندمیں پیدا ہوئے ان کے دادا نہال احمد عثمانی نے دارالعلوم دیو بند کے لئے زمین صبہ کی تھی۔ ظفر احمد عثمانی اشرف علی تھانوی کے بھانج تھے اور ابتدائی تعلیم وتربیت انہیں سے حاصل کی اور حصول تعلیم کے لئے دارالعلوم

من خلقه سيّدنا محمد خاتم النبيين و على آله واصحابه البورة الاتقياء و
تابعيهم باحسان و اتباء هم من العماء والفقهاء والاولياء و على المسلمين
والمسلمات الاموات منهم والاحياء: و بعد: من ناسراله وچيره چيره ديكها
عنولف ني اس مين ممار علاء ومشائخ كعقائد كوالمهند اور ديگرا كابرين علاء ديوبندك
تاليفات ساكها كرديا مي، الله تعالى انبين جزائخ فيرعطافر مائد
مين مون المي رب واحدالهمد كوركافقيراوراس كى رجمت كاطلبگار
ففراحم عثمانى تقانوى غفرالله له ولوالديد وماوالاه ولمشايخه واصحابه واحبابه
ابدالا بدم شعبان ١٣٨٨ المجرى

د یوبندکا رُخ کیا۔ پھراپنے ماموں اشرف علی تھا نوی کی خدمت کرتے رہے اور ان کے تھم پرمظاہر العلوم سہار نپور میں خلیل احمد سہار نپوری ہے تلمذکا شرف حاصل کیا اور بردی قلیل مدت میں علمی وروحانی فیض ان سے پایاحتی کے عظیم محدث ومفسر اور پیرکا مل بن گئے۔ سیدمجد یوسف بنوری ان کی تالیف اعلاء اسنن کے ذریعے حنی بن گئے۔ سیدمجد یوسف بنوری ان کی تالیف اعلاء اسنن کے ذریعے حنی نظیم میں مناز ہوں نے حدیث وفقہ کی بردی خدمت کی جس کی نظیم نہیں ملتی انہوں نے اپنی مذہب کی عظیم خدمت سرانجام دی ہے۔ اس طرح انہوں نے حدیث وفقہ کی بردی خدمت کی جس کی نظیم نہیں ماتی انہوں نے اپنی اس تالیف سے علم اور علاء پر احسان عظیم کیا ہے اور دوسری جہت سے اس کتاب کی وجہ سے علماء حنفیہ اس ند جب پر جے رہنے والے ہوگئے اور تا قیامت اس عظیم عالم کے احسان کے بوجھ تلے دب گئے۔ جب تک کہ اللہ تعالیٰ اس زمین اور جو پچھاس پر ہے اس کا وار شہیں ہوجا تا یعنی تا وقت قیامت۔

بلکہ انہوں نے ان کے علم وفضل کا اعتر اف مختلف علماء ہے بھی نقل کیا ہے۔ مثلاً شیخ الحدیث عبدالحن ، علیم الامت اشرف علی تھا نوی ، شیخ خلیل احد سہار نپوری ، شیخ الیاس کا ندھلوی ، شیخ حسین احد مدنی ، علامہ شبیراحد عثانی ، علامہ انور شاہ تشمیری ، مفتی کفایت اللّٰد دہلوی ، سیدسلیمان ندوی وغیرہ۔

ظفراحد عثانی صرف عالم تبحر فی الشریعة بی نه تنے بکه پیرکامل تھے۔علوم طریقت اورسلوک و تصوف میں ان کے مشہور شاگر دوں و خلفاء میں اور لیس کا ندھلوی ، بدر عالم میر تھی ،عبدالرحمٰن کاملیو ری ، اسعد اللہ سہار نیوری ، زکر یا کا ندھلوی ، مفتی دین محمد بنگالی ، مثمس الحق فرید پوری ، احشام الحق تھانوی ، مالک کا ندھلوی ،عبدالشکور ترفدی وغیرهم مشہور فضلاء و علماء و شیوخ الحدیث شامل ہیں۔ (اکا برعلماء دیو بندص: ۲۰۰۰۔۲۰۳)

(۲) محر يوسف بنورى(١)

میں نے اس رسالہ کو بغور پڑھا۔ جو پچھ حضرت مفتی محمد شفیع صاحب (کراچی) مدظلہ نے تحریر فرمایا میں بھی تصدیق کرتا ہوں۔

محمد يوسف بنوري

۲۴ شعبان ۱۳۸۸ جری عفاالله عنه

(۵) غيرځ جالندهري (۵)

الله کی قسم تمام جوابات جق ہیں اور حق کی اتباع کی جائے کیونکہ بیا تباع کے زیادہ لائق ہے۔ احقر فقیر محمد عفا اللہ عنہ

مديرمدرسه خيرالمدارس ملتان ٢٥٠ جمادي الاخرى ١٣٨٨ جرى

(۱) مقالات کوثری پرانہوں نے جومقد مہلکھا ہے تواس میں کوثری کی گمراہیوں اور آئمہ سنة کے خلاف اور سلف صالحین کے متعلق بدز بانیوں کو بے نقاب کر کے دیو بندی ند ہب کی حقیقت واضح کی ہے۔ ۱۳۹۷ھ میں فوت ہوئے۔ (تفصیل کے لئے ویکھیں الماتریدیة الشمس الدین السلفی الافغانی ار۳۳۳،۳۳۲)

<sup>(</sup>۲) ان کے متعلق محمد اکبر شاہ نے لکھا کہ یہ خبر محمہ جالندھری کبار علماء اور استاذ العلماء میں سے سے ان کاعلم وفضل اور زھد وتقو کی تمام لوگوں کے زویہ سلم ہے۔ ۱۸۸۵ء میں جالندھرکے علاقے میں پیدا ہوئے۔ ابتدائی تعلیم اپنے ماموں میاں شاہ محمد سے حاصل کی ، قطب ارشاد شخ رشید احمد گنگوھی سے بیعت تصوف حاصل کی ۔ متی وصالح عالم سخے، حافظ محمد احمد قاتمی مدیر وارالعلوم دیوبند سے مدرسہ کاتخ بیجی سرفی گئی سرفیفیکیٹ حاصل کیا۔ ہم یہاں یہ بات بھی خصوصیت سے بیان کرتے ہیں کہ علاء دیوبند کی خاصیت سے ہے کہ بیک وقت یہ حال وقال یعنی تصوف و شریعت ظاہری و باطنی علوم کے جامع ہوتے ہیں ۔ علوم ظاہری کی شکیل خاصلات نے کے بعد بیضروری ہے کہ اصلاح باطنی علوم تصافی استان کی شخصیت کمل نہیں ہوتی بلکہ ناممل رہتی ہے۔ خبر محمہ جالندھری نے تعمل تربیت کے لئے حاصل کیا جائے تو اس وقت تک انسان کی شخصیت مکمل نہیں ہوتی بلکہ ناممل رہتی ہے۔ خبر محمہ جالندھری نے تعمل تربیت کے لئے اور باطنی ترکیدو تطبیر کے لئے مراکز اصلاح باطن کی طرف رجوع کیا اور اس مقصد کے لئے انہوں نے ہوئی افراد بیاشی خالقاہ امداد بیاشی تحاس کیا اور اشرف علی تھانوی کی تربیت میں تطبیق لیک کی اور تھانوی صاحب نے ہوئی الجبر سے اسلامی بیا اور اسرف علی تھانوں کی تربیت میں تطبیق لیک کی اور تھانوی صاحب نے ہوئی الجبر سے بیاروں سلسلہ ہائے تصوف کی بیعت کی اور بعد میں خلافت بھی عطا کی۔ (اکا برعلاء دیوبندس: ۱۳۲۸ – ۲۲۸) مغرب ان سے جاروں سلسلہ ہائے تصوف کی بیعت کی اور بعد میں خلافت بھی عطا کی۔ (اکا برعلاء دیوبندس: ۱۳۵۸ – ۲۲۸)

(١) مفتى جميل احرتها نوى (١)

ندکورسب مسائل حق ہیں۔ جمیل احمد تھا نوی مفتی جامعہ اشر فیہ لا ہور (مسلم ٹاؤن)

(L) مفتی محمود (r)

تمام ندکورہ عقائد حق وصحیح ہیں،جن پر ہمارے مشائح کا تفاق ہے۔ م ١٩٨٨\_ ٢٥ محمود عفالله عند مفتى قاسم العلوم، ملتان

(٨) مفتى عبدالله ملتاني (٦)

حضرت مولانا سيدعبدالشكورصاحب ترندي مهتم مدرسه حقانيه ساميوال ضلع سركودها كا

(۱) محمد اکبرشاه ان کے متعلق لکھتے ہیں: مخدوم العلماء کے نام ہے معروف ہیں اور بہت علمی کھرانے سے علق ہے۔ اصلی وطن تھا نہ بھون ہے۔ ۱۳۳۳ ھیں مدرسہ امداد پہتھا نہ بھون سے الحاق کیا۔ اس کے بعد مدرسہ سہار نپور مظاہر العلوم سے اخذ علم کیا اور پینج خلیل احمرسہار نپوری کی خصوصی توجہ وعنایت ہے ابتدائی ساری تعلیم حاصل کی ،خصوصاً ظہورالحق دیوبندی ہے علم حاصل کیااور درس حدیث شخ خلیل احدسبار نپوری ہے لیا۔ پھرای مدرسہ میں بڑے اہم مدرس مقرر ہوئے اورا ثنائے تدریس ان سے ہزاروں طالب علموں نے کسب علم کیا جن میں تبلیغی جماعت کے امیر شخ محمد یوسف کا ندھلوی ، انعام الحن کا ندھلوی (امیر تبلیغی جماعت ہند)فضل احمہ (مدیر مدرسہ قاسم العلوم ،فقیروالی ) وغیرہ شامل ہیں۔شیخ فلیل احمدسہار نپوری ہے روحانی فیض بھی جاری رکھااورای طرح اشرف علی تھانوی ہے بھی روحانی علوم وسلوک پایا۔ای طرح انہوں نے ان کے ہاتھوں پر بیعت کی اور بعد میں یمی توجیہات وعنایات روحانیہ شاہ محمر اسعد اللہ قدس سرہ ہے بھی یا ئیں اور تربیت واصلاح میں مہارت حاصل کی اور بعت کی اجازت بھی انہوں نے عطاکی۔ (اکابرعلماء دیوبند عل: ۲۲-۲۸۹)

(٢) مفتی محمودصا حب ١٩٠٩ء میں ڈیرہ اساعیل خان میں پیدا ہوئے۔ شخ محمصدیق نقشبندی ان کے والد تھے۔ ابتدائی تعلیم انہی ہے حاصل کی پھراعلی تعلیم کے لئے ہندوستان کی طرف سفر کیا اور • ۱۳۵ ججری میں تمام علوم فنون میں مہارت حاصل کر کے واپس لوٹے اور اپنے والدے سلسلۂ نقشبند ہے کی بیعت حاصل کی اور شیخ عبدالعزیز اور عبدالقادر رائے پوری ہے جاروں سلسله بائے تصوف کی بیعتیں حاصل کیں۔(اکابرعلماء دیوبندس: ۴۳۸)

(٣) ان کااصلی وطن ڈریہ عازی خان تھااہے شہر کے علماء ہے ابتدائی تعلیم حاصل کی پھر دارالعلوم دیو بند کی طرف زخ کیا اور تمام علوم وفنون میں وہاں ہے تعلیم یائی۔ بڑے علماء وفضلاء ہے کسب علم کرکے دارالعلوم سے فارغ ہوئے۔ان کے مشہور اساتذه میں شیخ الاسلام حسین احدیدنی مفتی اعظم مفتی محد شفیع ، شیخ الادب اعز ازعلی دیوبندی و دیگرعلاء شامل ہیں۔ شیخ خیرمحد کی زبانی پیالفاظ سے گئے ہیں کہوہ کہتے تھے کہ''اگر کوئی کسی جنتی کی زیارت کرنا چاہئے تو وہ مفتی عبداللہ کو دیکھے لے''۵۰؍۱۴جری يس فوت ہوئے۔(اكابرعلاء ديوبند: ٢٥٥)

رسالمشمل برعقا كدائل النة والجماعة بنده في ديكها، فبحزى الله المهؤلف عنى وعن سائر المسلمين - نهايت عده اور مسلك اسلاف كيين مطابق باس كمندرجات يهمين اتفاق ب- فقط: نيازمند

محرعبدالله عفاعنه

٢٣ جمادى الاخرى ١٣٨٨ جرى مفتى خير المدارس، ملتان

(٩) مفتى عبدالستارملتاني (١)

نائب مفتى خير المدارس ملتان ٢٣ جمادى الآخرى ١٣٨٨ جرى

(۱۰) الثینج عبدالحق اکوڑ وی(۲) مهمتم دارالعلوم حقانیہ،اکوڑ ہ خٹک

(۱) مفتی عبدالستار ملتانی پاکستان کے مشہور علاء میں سے تھے۔ ۱۳۵۰ ہجری سے مسلسل دارالافقاء مدرسہ خیرالمدارس سے دابستہ رہے ، مختلف مدارس سے کسب علم کیا۔ لیکن خیرالمدارس میں پخیل علم کی۔ ان کے مشہور اساتذہ میں خیر محمد جالند هری ، عبدالرحمٰن کا ملیع رکی ، علامہ یوسف ہنوری ، سید بدر عالم میر بھی ، مفتی عبدالله ملتانی ، اشفاق الرحمٰن کا ندھلوی شامل ہیں۔ انہوں نے ان تمام اساتذہ سے اصلاح باطن کا واسط بھی رکھا، خصوصاً شخ خیر محمد جالندهری ، مفتی محمد سن شخ الحدیث محمد زکریا، عبدالله بحلوی ان تمام اساتذہ سے اصلاح باطن کا واسط بھی رکھا، خصوصاً شخ خیر محمد جالندهری ، مفتی محمد سن شخ الحدیث محمد زکریا، عبدالله بحلوی اور شخ عبدالعزیز سے کسب فیض کیا۔ قاری فتح محمد پانی پی ، و فی محمد اقبال مدنی اور شخ علی الرتضای (ڈیرہ عازی خان) سے بیعت تصوف کی۔ (اکا برعلاء دیو بند ، ص کھر

(۲) شیخ عبدالحق اکوڑہ خنگ پشاور پاکستان میں ۱۳۲۷ اجری کو پیدا ہوئے ابتدائی تعلیم اپنے شہر میں حاصل کی اور پھراعلیٰ و پن تعلیم حاصل کرنے کے لئے انڈیا چلے گئے ۔ میرٹھ اورام وہ کے مدرسوں سے تعلیم حاصل کر کے دارالعلوم دیو بندی ۱۳۳۷ھ میں داخلہ لیا اور در رب حدیث حسین احمد مدنی سے لیا ۔ دیگر اہم اساتذہ میں رسول خان ہزاروی ، محمدابراہیم بلیاوی ، مفتی محمد شفیع دیو بندی و غیرہ شامل ہیں۔ بعد میں اس مدرس دارالعلوم دیو بند میں جھیل تعلیم کے بعد قدر لیک ذمہ داریاں سنجالیں ۱۳۳۱ھ سے لے کر ۱۳۲۱ھ تک وہاں مدرس رہے ۔ پاکستان بنے کے بعد دارالعلوم حقانیہ اکوڑہ خنگ کی بنیا در کھی جو کہ پاکستان میں وہی مقام رکھتا ہے جو مقام ہندوستان میں وارالعلوم دیو بندگا ہے جو مقام الدین ، لا ہور۔ لکھتے ہیں ہیر ہوئے حقق محدث وعالم کمیر تھے۔ و ۱۳۷۰ھ میں فوت ہوئے۔ (اکا برعام و دیو بند)

(۱۱) الشيخ محمد احمد تفانوي (۱)

رسالہ کے جملہ مندرجات سے احقر کوگئی اتفاق ہے۔ محمد احمد تھا نوی مہمتتم مدرسہ اشر فیہ ، سکھر (۱۲) اشیخ عبد الحق نافع (۱)

علمائے دیوبند کے عقائد وہی اہل السنّت والجماعت کے عقائد ہیں ،سرِ موفر ق نہیں۔ گربعض حاسدین نے دیوبندیوں کے عقائد کے عنوان سے علمائے دیوبند کے خلاف بے موقع غلط پراپیگنڈ ہ اپناشعار بنار کھاہے۔

خدام دارالعوم بھی عوام کوان حاسدین کے دام فریب سے بچانے کی غرض سے اپنے مسلک کی توضیح کرتے رہے۔ بیدرسالہ سلسلۃ الذہب کی ایک کڑی ہے۔مصنف کواللہ تعالیٰ اس نیک عمل کی بہتر جزادے۔

(١٣) الشيخ عبدالله بحلوى (١٣)

<sup>(</sup>۱) فخر العلماء كے لقب ہے ملقب ہیں علمی خاندان ہے تعلق تھا، دیو بند کے زو یک راجپور میں پیدا ہوئے ہی شعور کو سینچنے کے بعد حکیم اشرف علی تھاند بھون ہے تعلیم حاصل کی۔ کو سینچنے کے بعد حکیم اشرف علی تھاند بھون ہے تعلیم حاصل کی۔ ابتدائی مرحلے کی تعلیم حاصل کرنے کے بعد مدرستہ مظاہر العلوم ہے اخذ علم کیا۔ ۱۳۵۲ھ میں وہاں ہے فارغ ہوئے ان کے اہم اسا تذہ میں عبدالرحمٰن کا مبلوری، حافظ عبداللطیف، اسعد اللہ، شیخ الحدیث مولا نا زکریا کا ندھلوی شامل ہیں۔ (اکا برعلاء دیو بند، صن عبدالرحمٰن کا مبلوری، حافظ عبداللطیف، اسعد اللہ، شیخ الحدیث مولا نا زکریا کا ندھلوی شامل ہیں۔ (اکا برعلاء دیو بند، صن ۲۳۱ے)

<sup>(</sup>٢) ان كمالات بمين يل ط\_

<sup>(</sup>٣) اساه من شجاع آباد من پیدا ہوئے۔ ابتدائی تعلیم اور درس نظامی کے بعد دارالعلوم دیوبند چلے گئے۔ وہاں لغت کی دیگر کتب پڑھیں اور دور ۃ الحدیث والنفیر مختلف علاء سے کیا جن میں حسین علی وان بھجر انوی ، احمد علی لا ہوری وغیرہ شامل ہیں۔ فضل علی قریش مسکین پوری کے ہاتھ پڑنقشبندی سلطے کی بیعت کرلی۔ بیان کے خلفاء میں سے بھی تھے۔ روحانی فیض انہوں نے حسین علی وان بھچر انوی ، تاج محمود امروثی اور محیم الامت اشرف علی تھانوی سے حاصل کیا۔ ان کی قیمتی تصنیفات میں متدلات الاحناف، الفیض الروحانی ، معارف السلوک ، تصفیۃ الاعمال وغیرہ شامل ہیں۔ ۱۳۹۸ھ میں فوت ہوئے۔ (اکا برعلاء دیو بندہ ص

بىم الله حامداً ومصلياً ، بنده كااس مؤلف سے تمام امور ميں اتفاق ہے۔ جزی الله تعالیٰ عناالمؤلف خیرالجزاء۔

الهم تقبل منا و منه انک انت السمیع العلیم مولا ناعبدالله بهوی عنه مهم مدرسه حبیب آبادا شرف العلوم، شجاع آباد (۱۳) الشیخ محمدانوری (۱)

بسم الله الرحمن الرحيم. حامداً و مصلياً!

سسا ہجری میں جب حضرت علامہ رشید رضا مصری دارالعلوم دیو بند میں تشریف لائے تو علماء وطلباء کے مجمع میں حضرت الہند کے حکم سے حضرت مولا نامحدانو رشاہ صاحب ؓ نے ایک عربی زبان میں مبسوط تقریر فرمائی تھی اس میں فرمایا تھا کہ:

"بہم نے عقائد میں تو امام تسلیم کیا ہے حضرت مولانا نانوتوی کی کواور فروع میں امام تسلیم کیا ہے حضرت مولانا رشید احمد گنگوہی کو اور دونوں سے ہم کوصاف اور مبیض علم ملا۔ تو اب معلوم ہوا کہ دیو بندیت منحصر ہے ان بزرگوں کے اتباع میں۔اب ایک کے تو اتباع کا دعوی کرنا اور ایک میں نقائص نکالنا یہ کوئی دیو بندیت نہیں۔'

چنانچہ آپ حیات کی توثیق حضرت گنگوہ گی نے ہدایۃ الشیعۃ میں فرمائی ہے اب یہ رسالہ جوحضرت مولانا عبدالشکور ترفدی نے تصنیف فرمایا ہے میں نے اس کوحرف بحرف سنا اور این اس کا اس کا کا معالیات کا اساتذہ اور مشاکخ کے اصول کے حرف بحرف مطابق پایا۔

<sup>(</sup>۱) ۱۳۱۹ میں جالندھر میں پیدا ہوئے۔ ان کے والدرشید احمد گنگوھی صاحب کے خادم خاص اور شاگر و تھے۔ ابتدائی تعلیم اپنے والدے حاصل کی پھراعلی تعلیم کے لئے وار لعلوم دیوبند چلے گئے۔ ۱۳۳۸ میں امام العصر علامہ انور شاہ کشمیری ہے دورہ حدیث کیا پھر مدر سے سے فارغ ہوکر شنخ الہندمولا نامحمود الحسن سے بواسط مفتی فقیر اللہ بیعت کی اور اصلاح نفس کا رُتبہ انور شاہ کشمیری سے پایا اور ان کے خلیفہ مقرر ہوئے۔ پھر شنخ عبد القادر رائے پوری سے بیعت کی اور اس سے قبل ہی وہ بیت کیے گئے تھے۔ (اکا برعلاء دیوبند جس بی ہے کہ دوبند جس کے خارہ و بند جس کے اور سے بیا ہوگا ہوگا ہوگا ہوگا ہوگا ہوگا ہوگئے تھے۔ (اکا برعلاء دیوبند جس بھر کا م

میرابھی یہی اعتقاد پہلے ہی ہے ہے۔اللہ تعالیٰ مصنف علامہ کو جزائے خیر عطافر مائے اوران کی نجات اخروی کا ذریعہ بنائے۔ بیرسالہ من کر بہت ہی پسند آیا کہ اس میں حداعتدال ہے نہیں بڑھے اورافراط وتفریط سے بری رہے۔

فجزاهم الله خير الجزاء فصلى الله تعالىٰ على خير خلقه محمد و المصطفى و على آله و اصحابه و اهل بيته اجعمين احقر محرانورى عفاالله عندلاكل بورى انورى قادرى مهتم مدرسة عليم الاسلام بسنت بوره، لاكل بور - ٢٠ رئيج الاول ١٣٨٩ جرى -

(١٥) حضرت مولا ناتمس الحق افغاني (١) شيخ النفير جامعة الاسلامية ، بهاولپور

الحمدالله وحده والصلواة والسلام على من لا نبي بعده!

اما بعد! میں نے رسالہ ہذا کے مختلف حصص کو دیکھا۔ مندرجات رسالہ وہی

مسائل ہیں جن پراہل النة والجماعة متفق ہیں، جن میں علاء دیو بند بھی داخل ہیں۔ بہر حال معنون جن مسائل کا مجموعہ ہیں وہ سب صحیح اور صواب ہیں اور موافق مسلک اکابر دیو بند ہیں۔ اللہ تعالی مصنف کو جزائے خیر دیں کہ اس نے محنت کر کے حق کو مرتب کیا اور اہل سنت والجماعت اور ان کے خلاف گروہ میں حد فاصل قائم کیا۔ اللہ تعالی اس کو قبولیت بخشیں۔
مشمل الحق افغانی عفاللہ عنہ۔ جامعہ اسلامیہ، بہا ولیور صدر شعبہ تفییر • ارمضان المبارک ۱۳۸۸ ہجری

<sup>(</sup>۱) شیخ ندکور ۱۳۱۸ هیں چارسدہ پیثاور کے نزدیک پیدا ہوئے۔ مختلف علوم وفنون علمائے سرحدوا فغانستان ہے حاصل کئے۔ ۱۳۱۸ هیں اعلیٰ تعلیم کے حصول کے لئے دارالعلوم دیو بندگئے۔ ۱۳۳۹ هیں علامۃ العصرانور شاہ کا تثمیری وشیخ الاسلام شیر احد عثمانی، سیداصغر دیو بندی، رسول خان ہزاروی جیسے اکا برعلاء ہے اکتساب علم اور دورہ حدیث کیا۔ پھرای مدرے میں بطور استاذ العلماء شیخ النفیرللفصول العلیاء ۱۳۵۷ هم تررہوئے۔ (اکا برعلاء دیو بند: ۱۳۱۷)

(۱۲) سيّد حامد ميال (۱) نحمد ه ونصلي على رسوله الكريم

اما بعد! حضرت مولانا مفتی عبدالشکور صاحب ترمذی مظلیم کا رسالہ وعقائد اہل النة والجماعة ویکھا۔مولانا نے جوعقائد تحریر فرمائے ہیں وہی میراعقیدہ ہے اور ہم سب کے اکابر واسلاف کابھی چلا آ رہاہے۔

واسلاف کابی چلا ا رہا ہے۔ علماء دیوبند''اہل سنت والجماعت'' کاعظیم حصہ ہیں۔ان کی طرف جن عقائد کی غلطی کی نسبت کی گئی تھی مفتی صاحب موصوف نے ''المہند'' وغیرہ کی عبارات سے اس کا بہتر انداز میں دفعیہ فرما دیا ہے۔اکابر کی عبارات کے ساتھ دلائل جمع کر کے انہوں نے اس کومزید مفید وقت بنادیا ہے۔اللہ تعالیٰ قبول فرمائے اور جزائے خیر دے۔

سیدحامدمیان، جامعہ مدینہ لاہور ۲۷ر جب۲۰٬۳۱۵ ہے۔ ۲۲مئی۱۹۸۲ء (۱۷) مفتی رشیداحمد لدھیانوی (۲) دارالافتاء، کراچی اس کتاب میں مندرجہ عقائد سجیح ہیں۔ اہل سنت والجماعت اور علماء دیو بند کے یہی

عقائدين-

<sup>(</sup>۱) محمد اکبرشاہ ان کے متعلق لکھتے ہیں: سید حامد میاں ۱۳۵۳ ھیں دیو بند میں پیدا ہوئے۔ ان کے والدمحتر م سیدمحمد میاں امام عصر انورشاہ کشمیریؓ کے شاگر دیتھے موصوف خود بھی مشہور مؤرخ محقق و عالم تھے سید حامد میاں نے ابتدائی تعلیم قاری اصغلی سے دارالعلوم دیو بندی حاصل کی پھر مراد آباد کے مدرستشاھی میں تشریف لے گئے اور دوبارہ دارالعلوم دیو بندی طرف رخ کیا اور وہاں کتب حدیث کو بڑے علماء سے پڑھا جن میں عبدالسم ویو بندی، عبدالحق مدنی، مفتی محمد شفیع ، الیاس کا ندھلوی، اعزاز علی امروھوی ، سید حسین احمد مدنی جیسے نامور علماء سے اکتساب علم کیا۔ بعداز فراغت حسین احمد مدنی کے ہاتھ پر بیعت تصوف کی اور مراتب سلوک کی منزلیس طے کرتے ہوئے خلافت و اجازت بیعت کے منصب پر فائز ہوئے۔ ۱۹۸۸ھ۔ میں فوت کی اور مراتب سلوک کی منزلیس طے کرتے ہوئے خلافت و اجازت بیعت کے منصب پر فائز ہوئے۔ ۱۹۸۹ھ۔ میں فوت ہوئے۔ (۱کا برعلماء، دیو بند: ۱۵۷۷)

<sup>(</sup>۲) لدھیانہ کے علمی گھرانے سے ان کا تعلق ہے جو خصوصی طور پر علم وذکاوت تقویٰ، احوال باطنی اور کشف و کرامات کے لئے معروف ہے۔ شجاعت وحق پرتی اور ابطال باطل اس خاندان کے امتیازی اوصاف ہیں۔ موصوف کے والدشخ محمر سلیم نے علیم الامت اشرف علی تھا نوی کے زیر سابیر بیت حاصل کی۔ ۱۳۳۱ھ میں رشیداحمد صاحب پیدا ہوئے اور ان کا نام رشیداحمد گنگوہی کے نام پردکھا گیا۔ علوم وفنون میں تعلیم کی تحمیل کے لئے مختلف جگہوں سے علم حاصل کیا اور بعد میں اعلیٰ تعلیم کے حصول گنگوہی کے نام پردکھا گیا۔ علوم وفنون میں تعلیم کی تحمیل کے لئے مختلف جگہوں سے علم حاصل کیا اور بعد میں اعلیٰ تعلیم کے حصول

بنده رشیداحددارالافتاء، ناظم آباد، کراچی، ۴ جمادی الاول ۴۰۵، جری (۱۸) مولانامحرفریدصاحب (۱) دارالعلوم حقانیه، اکوژه ختک

اس رسالہ''عقائد علاء دیو بند'' میں جتنے عقائد مسطور ہیں وہ تمام کے تمام حق ہیں۔ قرآن وحدیث وفقہ حفی ہے موافق ہیں۔اہل زیغ کی طرف سے علماء را بخین پر بدطن شدگان کے لئے اکسیراور تریاق ہیں۔

> محمر فريد عفى عنه ـ خادم الافتاء والحديث بدارالعلوم حقانيه ، اكوژه ختك \_ (۱۹) مولا نامفتى احمر سعيد (۱) سراج العلوم \_ سرگودها \_

الحمدالله وكفي وسلام على عباده الذين اصطفى اما بعد:

برادرمحترم حضرت مولانا سيدعبدالشكورصاحب ترفدى نے ايک اہم اورنهايت ضرورى كام كو پورا فرمايا۔ عقائد علماء و يوبند جو دراصل عقائد اہل النة والجماعت بيں، طبع كرائے اور فسادى عضركے منه برطمانچ لگايا۔ هذا هو الحق و ما ذا بعد الحق الا الضلال احترمفتی احمد سعيد عفی عنه جامعہ عربيراج العلوم، مرگودها۔ (١٩٨٥/١/٢٨) مفتی محمد و جيه صاحب (٣٠) دارالعلوم الاسلامية نثر واله يار، سنده

کے لئے صرف ایک ہی شہرہ آفاق مدرسہ تھا جس کا رخ کیااور وہ دارالعلوم دیو بند ہے۔ چنانچیہ اسلامے میں وہاں چلے گئے۔ وہاں دورہ حدیث کیااور سیجے بخاری وتر نری حسین احمد مدنی صاحب سے پڑھیں اور طحاوی کومفتی اعظم پاکستان ،مفتی محرشفیع سے پڑھا۔ بیددارالعلوم دیو بندہی ہے کہ جس میں سے اتنے بڑے علماء ومفتی اور فقہاء تیار ہوکر نکلے ہیں۔مثلاً مفتی عزیز الرحمٰن عثمانی ، مفتی محرشفیع ،مفتی کفایت اللہ دہلوی ،مفتی محرجیل تھا نوی اور مفتی رشیداحمد لدھیانوی وغیرهم۔(اکا برعلماء دیو بندہ ص: ۴۹۱)

<sup>(</sup>۱) ان كے حالات بمين بيس ملے۔

<sup>(</sup>٢) ان ك حالات بمين نبيل طي

<sup>(</sup>٣) مفتی وجیدصاحب ۱۳۳۳ هیں رامپور میں شیخ محد بنید کے گھر پیدا ہوئے جو کہ اشرف علی تھانوی صاحب کے خلیفہ سے ۔ بڑے جیدعالم وین اور پیرکامل تھے۔ پہلے شاہ عبدالرجیم کے ہاتھ پر بیعت کی پھراشرف علی تھانوی کے ہاتھ پر بیعت کی اور بعد ازاں خلافت واجازت سے سرفراز ہوئے۔ ان کی والدہ بھی اشرف علی تھانوی کی بیعت میں تھیں ۔مفتی وجیدصاحب کا نام اشرف علی ازاں خلافت واجازت سے سرفراز ہوئے۔ ان کی والدہ بھی اشرف علی تھانوی کی بیعت میں تھیں ۔مفتی وجیدصاحب کا نام اشرف علی میں اس خلافت واجازت سے سرفراز ہوئے۔ ان کی والدہ بھی اشرف علی تھانوی کی بیعت میں تھیں ۔مفتی وجیدصاحب کا نام اشرف علی

الحمدالله و کفی و سلام علی عباده الذین اصطفیٰ صدیق محرم جناب مولانالمفتی الحافظ القاری سیدعبدالشکورتر ندی دام مجرهم کے رسالہ 'عقا کدعلاء دیوبند' کو بغور دیکھا تمام مسائل سیح وقت ہیں مصنف موصوف نے وقت کے اہم تقاضے کو پورااور حال میں بیدا ہونے والی تلبیس کا از الدفر ماکراُمت پراحسان فر مایا اور واقعی غیر واقعی دیوبندی میں امتیاز پیدا فر مایا۔

فجزاه الله احسن الجزاء عنا و عن سائر المسلمين محروجية غفرله دارالعلوم الاسلامية، شدُواله يار ۲۵ جمادي الاولى ۲۵،۱۶۶ جرى (۲۱) مفتى على محد (۱) دارالعلوم ، كبيروالا

بعد الحمد والصلاة: رساله بذاكا احقر في مطالعه كيا بهت مفيد پاياس بيس عقائد حقه يحجي الله بها ايان و جميع بيس - بيعقائد بلاريب بهار اور بهار عمشائ كي بيس - نفع الله بها ايان و جميع السمسلمين و وفقنا باشاعتها و جعلها الله زاداً لمؤلفها. احقر الانام على محمد عفا الله عنه فادم الحديث، بدار العلوم، كير والا ماتان

(۲۲) حضرت مولانامفتی عبدالقادرصاحب (۲) (دارالعلوم بیروالا) بسم الله الرحمن الرحیم حاصداً و مصلیاً! بنده نے حضرت مولانامفتی سیّرعبدالشکورصاحب ترندی مظلم

تھانوی صاحب نے ہی رکھاتھا۔ فاری زبان کی تعلیم مجمعلی دیوبندی ہے حاصل کی پھرشخ محمر صابرام وھوی جواشر ف علی تھانوی کے علیفہ بھی تھے،ان سے تعلیم حاصل کی۔ پھر مظاہر العلوم سہار نپور میں داخل ہوئے اس دوران اشر ف علی تھانوی کی بیعت ہے مشر ف ملیفہ بھی تھے،ان سے تعلیم حاصل کی۔ پھر مظاہر العلوم سہار نپور میں داخل ہوئے اس دوران اشر ف علی تھانوی کی بیعت ہے مشر ف میں استعداللہ،عبد الرحمٰن کاملیوری، زکر میا کا ندھلوی وغیرہ سے اخذ علم کیا۔ ۱۳۳۳ھ بیل دورہ حدیث کیا اور مدر مدرس مقرر ہوئے اوراشر ف علی کے ہاتھ پر بیعت بھی کی۔ آنہیں ۱۳۹۵ھ بیس مدرس مقرر ہوئے اوراشر ف علی کے ہاتھ پر بیعت بھی کی۔ آنہیں ۱۳۹۵ھ بیس خلافت واجازت عطاکی گئی۔ پھرشخ میں اللہ نے بھی بیعت لینے کی اجازت سے مشرف فر مایا۔ (اکابر علاء دیوبند)

<sup>(</sup>۱) ان كوالات بمين نيس لم\_

<sup>(</sup>٢) ان كالات بمين بين طي

کے ساتھ انسلاک اور اسساب پراصرار بھی ہے۔ تنقبل اللہ هذا الرسالہ و جزی المؤلف عنا و عن المسلمین . جزاء یلیق بشانه (بنده عبدالقادر عفی عنه) خادم حدیث و فقہ جامعہ دار العلوم عیدگاه ، کبیر والا ، ملتان ۔ (۱۹ جمادی الاولی ۱۹۰ جری)

(۲۳) الشيخ محد شريف صاحب (۱) تشميري جامعه خير المدارس فن مسرياها الت

(٢٢) مولانافيض احرصاحب (٢) جامعة قاسم العلوم ملتان

نحمده و نصلي على رسوله الكريم

امسا بسعد! کتاب "خلاصه عقا کدعلماء دیوبند" میں مندرجه عقا کدبعینه علماء اہل السنة ا والجماعت کے عقا کد ہیں۔ان سے انحراف کرنے والا اہل سنت والجماعت کے گروہ سے خارج ہے۔ محد شریف غفر له، ۲۰ ربیج الثانی ۵ ۲۰۰۰ اہجری۔

> بنده فيض احمد غفرار مهتم جامعه قاسم العلوم، ملتان ـ (۲۶ ـ ۲۷ ـ ۵ ـ ۱۶۹ انجری) (۲۵) مولانا سيرصا دق حبين صاحب (۲) فاضل ديوبند، جھنگ صدر

عارف بالله عالم باعمل حضرت مولا نامفتی سیّر عبدالشکورصاحب تر مذی مدخله کے رساله مشتمل برعقا کد اہل السمّت والجماعت کا مطالعہ کیا ہے، اس میں وہ تمام عقا کد بہتر انداز میں لائے گئے ہیں جو واقعی اہل السمّت والجماعت کے عقا کد ہیں۔ احقر ان تمام مندرجہ عقا کد میں الیے الیے اسلاف کی انباع کرنا ہی عین نجات جھتا ہے۔

<sup>(</sup>۱) مجمد شریف کشمیری پلندری آزاد کشمیر میں پیدا ہوئے۔ ابتدائی تعلیم نے فراغت کے بعد دارالعلوم دیو بند چلے گئے اور وہاں تعلیم عاصل کی ۔ پھر ۱۹۳۲ء نے ارالعلوم دیو بند میں مدرس کی حیثیت سے فرائفس سرانجام دیتے رہے۔ وہاں تعلیم عاصل کی ۔ پھر ۱۹۳۴ء سے لیکر ۱۹۳۷ء تک دارالعلوم دیو بند میں مدرس کی حیثیت سے فرائفس سرانجام دیتے رہے۔ وہائت ہوئے۔ وہائت ہوئے۔ اسمارہ میں فوت ہوئے۔ (اکابرعلاء دیو بند: ۱۳۸۸)

<sup>(</sup>٢) ان كالات بمين فين ط-

سيدصاوق حسين غفرله

مهتم مدرسه علوم الشريعه، جهنگ صدر (۱۹ر۵/۵/۱۴، جری) (۲۲) مولا ناعبدالحی صاحب (۱) مدظله شجاع آباد، ملتان

بیتمام عقائد جنہیں میرے برادر شیخ مکرم مولانا سیدعبدالشکور تر مذی صاحب نے تحریر

فرمايا ب-سب ابل النة والجماعة كموافق اورمير يزويك حق وصواب بيل-

الفقير عبدالحي غفرله \_فاروق آباد، شجاع آباد \_ملتان

(٢٧) مولاناعبدالله(٢)صاحب رائے بوری جامعہ رشید یہ ساہیوال

جومولاناالاستاذ خیر محد جالندهری نے فرمایا ہے وہی ہمارے لئے کافی ہے۔

عبداللدرائے بوری غفرلہ ۲۵ جمادی الاولی ۱۳۹۰۵ ہجری۔

(٢٨) حضرت علامه محم عبدالتارتونسوي (٢) (صدر تنظيم الل النة والجماعة ، ملتان )

نحمده و نصلي على رسوله الكريم!

حضرت مولا نامفتی سیّدعبدالشکورتر مذی مدخله کے رسالہ کوابتداء سے اختیّام تک بغور پڑھا جس میں مرقوم عقا کداہل سنت علماء دیو بند کتاب وسنت سے ماخوذ ہیں۔بفضل تعالیٰ رسالہ

(۱) ان كحالات بمين نبيل ملي

<sup>(</sup>۲) موصوف ۱۳۳۱ هیں جالندهری کے نواح میں پیدا ہوئے ان کے والد مفتی فقیر اللہ جالندهری، شخ الہند مولا نامحہود الحن کے شاگردوں میں سے تھے۔ابتدائی تعلیم اپنے شہر رائے پور کے مدرستر شید بیاور مدرسہ فیرالمدارس جالندهر میں حاصل کی ان کے اہم اسا تذہ میں فیر مثن فقیر اللہ عبد العزیز رائے پوری، محدا براہیم میاں جنوں وغیرہ شامل ہیں جنہیں حسین احمد منی وزکر یا کا ندهلوی کی طرف اجازت حدیث حاصل تھی۔ ان کا روحانی تعلق شاہ عبد القادر رائے پوری سے تھا۔ بعد میں شخ الحدیث زکریا کا ندهلوی کی طرف اجازت حدیث حاصل تھی۔ ان کا روحانی تعلق شاہ عبد القادر رائے پوری سے تھا۔ بعد میں شخ الحدیث زکریا کا ندهلوی کی طرف اجازت حدیث حاصل تھی۔ ان کا روحانی تعلق شاہ عبد القادر رائے پوری سے تھا۔ بعد میں شخ المین منطق وقل فیر منطق وقل فیر یو بند ( انٹریا ) میں ان کا اصلی وطن ڈیرہ غازی خان کے نواح میں واقع تو نسب ہے۔ ابتدائی تعلیم وہیں پائی پھر دار العلوم ویو بند ( انٹریا ) حدیث حسین احمد مدنی سے کیا۔ اہم اسا تذہ میں اعزاز علی امر وہوی، علا مدابر اہیم بلیاوی مفتی محمد شفیع ویو بندی، شخ عبد السمع وغیرہ شامل ہیں۔ ( اکا برعلا و دیو بند ہیں۔ اعزاز علی امر وہوی ، علا مدابر اہیم بلیاوی ، مفتی محمد شفیع ویو بندی، شخ عبد السمع وغیرہ شامل ہیں۔ ( اکا برعلا و دیو بند ہیں۔ اعزاز علی امر وہوی ، علا مدابر اہیم بلیاوی ، مفتی محمد شفیع ویو بندی ، شخ عبد السمع وغیرہ شامل ہیں۔ ( اکا برعلا و دیو بند ہیں۔ اعزاز علی امر وہوی ، علا مدابر اہیم بلیاوی ، مفتی محمد شفیع و یو بندی ، شخ عبد السمع وغیرہ شامل ہیں۔ ( اکا برعلا و دیو بند ہیں۔

عقا كدعلماء ديوبند

ہذااس پرفتن دور میں مسلک حقد کی اشاعت اور عقائد باطلہ کے ردمیں نہایت ہی مؤثر رہےگا۔ دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ مولا نا موصوف کو اس عظیم دینی خدمت پر جزائے کیٹر عطافر مائے اور زیادہ سے زیادہ علمی مذہبی خدمات کی توفیق بخشے۔ آمین

دعا گو محمد عبدالستار تو نسوی عفی عنه صدر تنظیم اہل سنت پاکستان دفتر مرکزید، نوال شهر، ملتان ۱۹ جمادی الاخری ۴۰۵ اججری

(۲۹) العلامة الشيخ محد شريف جالندهری (۱) سابق مهتم مدرسه خير المدارس، ملتان
احقر محد شريف جالندهری مدرس ونائب مهتم خير المدارس، ملتان
(۳۰) مولانانذ براحمد (۲) شيخ الحديث جامع امداد بياسلاميه، فيصل آباد
مندر جات رساله کی صحت میں قلب سلیم والے کے لئے شک کی گنجائش ہی کہاں ہے۔
ناچیز نذ براحمد غفرله۔

(۳۱) حضرت مولاناادریس صاحب (۲) بنوری ٹاؤن کراچی تمام عقائد سجیح ہیں اور ہمارے مشائخ کے نزدیک مسلمہ ہیں۔

<sup>(</sup>۱) استاذ العلماء والفصلاء الشیخ خیرمحد جالندهری کے بڑے صاحبزادے ہیں ابتدائی تعلیم و تربیت مدرسہ عربیہ خیرالمدارس جالندهر میں حاصل کی۔ ۱۳۱۱ھ میں اعلیٰ تعلیم کے حصول کی خاطر دارالعلوم دیو بندتشریف لے گئے۔ ان کے اہم اسا تذہ میں شیخ الاسلام سید حسین احد مدنی، علامہ شبیراحمد عثانی، شیخ الا دب اعزاز علی امروهوی جامع المعقول علامہ محدابراہیم بلیاوی، مفتی اعظم محد شفیع دیو بندی شامل ہیں۔ روحانی سلسلے میں انہوں نے اشرف علی تھانوی صاحب سے اکتباب فیض کیا اور اصلاح و تربیت حکیم الاسلام قاری محمد طیب قائی خلیفہ اشرف علی تھانوی سے پائی۔ شیخ خیرمحد جالندهری سے بیعت کی۔ ۱۳۸۸ھ میں ان کی وفات کے بعد قاری محمد طیب نے آئیس اجازت بیعت مرحمت فرمائی۔ ۱۳۸۱ھ میں فوت ہوئے۔ (اکا برعلاء دیو بند میں اجازت بیعت مرحمت فرمائی۔ ۱۳۸۱ھ میں فوت ہوئے۔ (اکا برعلاء دیو بند میں اجازت بیعت مرحمت فرمائی۔ ۱۳۸۱ھ میں فوت ہوئے۔ (اکا برعلاء دیو بند میں میں نہیں میں نہیں ما

<sup>(</sup>٢) ان كحالات بمين لبيل ملي

<sup>(</sup>٣) اا ۱۹ اء کومیرٹھ میں پیدا ہوئے ابتدائی تعلیم وہیں حاصل کی پھر دارالعلوم دیوبند چلے گئے اور دورہ حدیث علامہ انورشاہ کشمیری ہے کیا۔ دیگر اہم اساتذہ میں سے علامہ شبیراحم عثانی، سید حسین احمد مدنی، اعزاز علی امروهوی، محمد ابراهیم بلیاوی شامل ہیں۔ ۱۳۰۹ھ میں فوت ہوئے۔ (اکابر علماء دیوبند: ۴۵۳)

احقر محمدادریس غفرلد مدرسه عربیه اسلامیه، کراچی۔

(۳۲) علامت نخی محملی جالندهری (۱)

تمام جوابات بے شک شخیج اور حق ہیں۔
امیر مجلس مرکزی مجلس شخفظ نتم نبوت پاکستان۔

(۳۳) علامہ محمد ایوب بنوری (۲) مدیر دارالعلوم، پشاور

ان تمام جوابات کے درست وضیح ہونے میں کوئی شک وشبہ ہیں ہے۔

محمد ایوب بنوری غفرلہ ہمتم دارالعلوم، پشاور

(۳۳) حضرت مولا نافضل غنی صاحب (۳) عقی عنه، مدرس معراج العلوم، بنؤس

(۳۳) حضرت مولا نافیض احمد (۳) مهمتم جامعہ قاسم العلوم، ملتان

رحمة اللعالمين طشے علی کارشادعالی ہے۔

رحمة اللعالمین طشے علی کارشادعالی ہے۔

يحمل هذا العلم من كل خلف عدوله ينفون عنه تحريف الغالين و انتحال المبطلين و تاويل الجاهلين. (\*)

(۱) ان کے حالات ہمیں نہیں ملے۔

<sup>(</sup>۲) اا ۱۹۱۱ء کو میر تھ میں پیدا ہوئے ابتدائی تعلیم وہیں حاصل کی پھر دارالعلوم دیوبند چلے گئے اور دورہ حدیث علامہ انورشاہ تشمیری سے کیا۔ دیگر اہم اساتذہ میں سے علامہ شہیرا حمد عثانی، سید حسین احمد مدنی، اعز ازعلی امروهوی، محدا براھیم بلیادی شامل ہیں۔ ۹ سماھ میں فوت ہوئے۔ (اکابرعلماء دیوبند: ۳۵۳)

<sup>(</sup>۳) رائے پور (جالندھر) میں ۱۹۱۲ء کو پیدا ہوئے۔ شخ فقیراللد زائے پوری ہے جامع رشید یہ میں ابتدائی تعلیم حاصل کی پھر ۱۳۹۱ھ میں دارالعلوم دیو بندتشریف لے گئے (اکا برعلاء دیو بندص: ۳۵۲)

<sup>(</sup>م) ان كالات بمين نبيل ملي

<sup>\*</sup> اس علم کو ہر دور کے عادل لوگ لیس گے اور غلو کرنے والوں کی تحریف، دین کا ابطال کرنے ولوں کی سیسہ کاریوں اور جہلاء کی باطل تا دیلوں کواس علم ہے دور کر دیں گے۔

پاک و ہند کے خطے میں اس مبارک حدیث کا اولین مصداق اس دور میں علاء دیوبند
ہیں جوایک صدی سے زیادہ عرصے سے کتاب وسنت ، فقہ اسلامی اور دیگر علوم اسلامیہ کی ہمہ نوع
د بنی خدمات سرانجام دے رہے ہیں۔ عربی ، فارس اردو متعدد زبانوں میں ان کی ہزاروں
تصنیفات اور ہزاروں عربی و دینی مدارس ، متعدد اصلاحی تبلیغی سیاسی تنظیمیں اور تح بیکیں اور فکری و
عملی مساعی اس کا بین شاہد ہیں کہ بیا کابر دین اسلام کے کامیاب مخلص خادم اور فکر وعمل میں
اسلاف اہل سنت و جماعت کے میچے ترجمان ہیں۔

مکرم و معظم حضرت مولا ناعبدالشکورتر مذی دامت برکاتهم کارساله ' عقا کدعلها و دیو بند' کھی اس سنہری سلسله کی ایک کڑی ہے۔ مولا ناموصوف نے بروفت حق اوراہل حق کی سیجھے ترجمانی فرمائی ہے۔

جزاهم الله عنا و عن سائر الاسلام. (آمين)
بنده فيض احمد غفرله
مهتم جامعة قاسم العلوم، ملتان، ٢٥ جمادى الاولى ١٠٠٥ جمرى
(٣٦) حضرت مولانا ابوالزاهد سرفراز خان صفدر (۱)
شخ الحديث نصرت العلوم مدرسه (گوجرا نواله)
مبسلاً و محمد لاً و مصلياً و مسلماً

<sup>(</sup>۱) سرفرازخان صفدرصاحب ۱۹۱۳ء میں نوراحمد خان بن گل احمد خان کے گھر (مائسمرہ۔ ہزارہ) میں پیدا ہوئے۔ اپنے چھوٹے بھائی صوفی عبدالحمید کے ہمراہ دارالعلوم دیو بندعلم کے حصول کے لئے تشریف لے گئے۔ ۲۱ سااھ میں دورہ حدیث کی ڈگری حسین احمد مدنی سے حاصل کی۔ دیگر اہم اساتذہ میں اعزازعلی امر دہوی، علامہ ابراہیم بلیادی، مفتی محمد شفیع وغیرہ شامل ہیں۔ کئی کتب کے مؤلف ہیں جن میں اہم احسن الکلام، قرۃ العیون، مؤسس دارالعلوم، اور حیات النبی صلی اللہ علیہ وسلم وغیرہ ہیں۔ کبارعلماء فقیماء میں سے محقق ومحدث ومصنف کبیر ہیں اور علماء دیو بند میں ممتاز ہیں۔ (اکا برعلماء دیو بندش نامی)

اما بعد! جول جول قيامت قريب آئ كى برصاحب رائ اپنى رائ پرنازكركا اوراعجاب كل ذى رأى بوأيه كاخوب مظاہره بوگاليكن كاميا بى صرف اى ميں ہے۔ لن يصلح آخر هذه الامة الا بما صلح به اولها ()

ان مسائل میں سے ایک مسکد حیات الانبیاء علیہم الصلوۃ والسلام اور ساع صلوۃ وسلام عندالقۃ ربھی ہیں۔ جس میں ۲ سا ابجری سے پہلے از مشرق تاغرب از شال تا جنوب کی فرقہ کے سی عالم کا کوئی اختلاف نہ تھا۔ جبیبا کہ فاوی رشید سیاور المداد الفتاوی وغیرہ سے بالکل عیاں ہے اور بحد اللہ تعالی راقم اشیم نے اپنی مفصل کتاب تسکین الصدور میں اس پر مبسوط بحث کی ہے۔ جس کی تائید وتصدیق دور حاضر میں پاک و ہند کے مسلم اکا برعلاء دیوبند نے کی ہے اور یہی علاء دیوبند کا مسلک ہے، اللہ تعالی جزائے خیر عطافر مائے حضرت مولانا مفتی سیّد عبدالشکور صاحب تر ندی کا مسلک ہے، اللہ تعالی جزائے خیر عطافر مائے حضرت مولانا مفتی سیّد عبدالشکور صاحب تر ندی دامن برکاتیم کو جنہوں نے ''المہند علی المفتد'' کوعمدہ کتابت وطباعت سے آراستہ کر کے اور آخر میں موجودہ زمانہ کے علاء دیوبند کی تصدیقات سے شبت فرما کر عوام الناس کے سامنے پیش کرنے میں موجودہ زمانہ کے علاء دیوبند کی تصدیقات سے شبت فرما کرعوام الناس کے سامنے پیش کرنے کی سعادت حاصل کی ہے۔ ف جزاھم اللہ عنہ و عن سائر المسلمین خیر المجزاء . کی سعادت حاصل کی ہے۔ ف جزاھم اللہ عنہ و عن سائر المسلمین خیر المجزاء . وصلی اللہ علیہ و سلم علی خاتم الانبیاء و المرسلین و علی الله و اصحابه اجمعین احتر ابوالزاہد مجمور فراز خطیب جامع مبحد ، گھوڑ ابوالزاہد محمد فراز خطیب جامع مبحد ، گھوڑ

وصدرمدرس مدرسه نصرت العلوم، گوجرانواله ۲۳ جمادی الاولی ۱۳۰۵، بجری (۳۷) حضرت مولانا قاضی عبداللطیف جهلمی (۲)

<sup>(</sup>۱) اس امت کے آخری جھے کی اصلاح بھی اسی طرح ہوگی جس طرح اولین امت (صحابہ و تابعین) کی اصلاح ہوئی۔ بیقول امام مالک رحمہ اللہ کا ہے جواس پر دلیل ہے کہ کتاب وسنت ہی اصلاح وہدایت کا معیار ہے، تصوف وسلاسل گراہی و صلالت اور تفرقہ پر مشتمل جماعتیں یقیناً اس منج ہے ہٹی ہوئی ہیں جس کے ذریعے سلف بنہ ہ الامة کی اصلاح ہوئی۔ ان ہی میس و یو بندی جماعت بھی شامل ہے کیونکہ دیو بندیوں کے عقائد کا کتاب وسنت منج سلف صالحین سے جدا ہونا خودان کی کتب سے طاہر وہا ہر ہے جس کی ایک مثال خودیہ کتاب المہند علی المفند' ہے۔ (ابو جمد عقاعنہ)

حضرت مولانا عبدالشكور ترفدى دامت بركاتهم نے المهند كا خلاصة آسان أردوزبان ميں لكھ كربڑى خدمت سرانجام دى ہے اور پاک و ہند ميں اہل السنّت والجماعت كے عقيدہ و مسلک كے حجے ترجمان اور جانشين علماء ديوبندكى كتاب "المهند على المفند" جس پرحرمين شريفين اور مصروشام وعراق وغيرہ بلاداسلاميہ كے چاروں فقہ مفتيوں كى تقد يقات موجود ہيں اور جس كى حيثيت ايك دستاويز كى ہے۔ اس كى اشاعت عمدہ طباعت كے ساتھ بھى كردى گئى ہے۔ مفتى صاحب موصوف كا جم سب پراحسان ہے۔

فجزاهم الله احسن الجزاء

فقط: خادم ابل النة عبد اللطيف غفرله - (۲۳ جمادی الاخری ۱۳۰۵ جری) (۳۸) علامه محمد يوسف بنوری (۱)

دارالا فناء جامعة العلوم الاسلاميه بنوري ٹاؤن ،كراچي

حضرات علاء دیوبند کثر الله امثالیم کا مسلک وہی ہے جوائل السنة والجماعة کا مسلک ہے البتہ دشمنان اسلام کے پرپیگنڈہ سے علاء دیوبند کا مسلک مشتبہ ہوگیا تھا۔ محدث وقت حضرت مولا ناخلیل احمدصاحب قدس سرہ العزیز نے ''المہند علی المفند'' کے نام سے ایک کتاب تحریر فرمائی جس میں عقائد علائے کرام دیوبند تفصیل سے تحریر فرمائے اور لوگوں کے مکروہ پروپیگنڈے کو جواب باصواب دیا۔ جواب دیئے جانے کے بعد اپنے اور غیروں میں اب بھی اب کے مرض باقی ہے۔ حضرت مولا ناعبدالشکور ترفدی دامت برکاتہم نے اس رسالہ کا ترجمہ فرمایا اور آسان زبان میں اس کا خلاصہ بھی کیا۔ راقم نے اس رسالہ کودیکھا، ماشاء اللہ خوب ہے، حضرات علاء دیوبند کے عقائد بلاکم وکاست سب آگئے ہیں۔ اللہ تعالیٰ اس رسالہ کونا فع بنائے۔

<sup>(</sup>۱) ان كالت بمين بيل ط\_

حضرت مولانا کواجر جزیل سے نواز ہے اور مشتبہ لوگوں پر حق واضح کرے۔ آمین محمد بوسف بنوری صدر مدرس جامعة العلوم الاسلامیہ، بنوری ٹاؤن (۲ جمادی الاخرے ۱۳۹۰ جمری)

(۳۹) مولاناعبدالكريم عفي عنه(١)

مدرس مدرسه عربية مجم المدارس كلاجي، دُيره اساعيل خان، پاكستان

السلام علیم ورحمة الله حلاصه "عقائد علاء دیوبند" مؤلفه حضرت مولانا سیّد عبدالشکور مدخله کو دیکی کر برای خوشی ہوئی۔ الله تعالی شرف قبولیت سے نوازیں اور مقبولیت عامه عطا فرمائیں۔ اس وقت جبکه دیوبندیت کومن وراء الجدر دیوبندیت ہی کے نام سے مٹا دینے کی نامجمود کوششیں ہورہی ہیں۔ تی نسل کوالیے مضامین کی شدید ضرورت ہے (لیھلک من هلک عن بینة و یحینی من حتی عن بینه)

دوسری خوشی اس بات کی ہے کہ بیاقدام اس وقت کیا گیا کہ جب اسلاف دیو بند کے صحیح اخلاف اور ان کے باقیات صالحات جو کہ حقیقتاً دیو بند کی نمائندگی کے اہل تھے، بقید حیات تصاوران حضرات کی تائید وتقدیق آپ نے لئے۔ فللہ الحمد

گزارش ہو تھے سے مارسالہ خلاصۃ العقائد کو اس کے مہل نگاری اور عام دین طلباء کی ناداری آپ کو معلوم ہے۔ اگر رسالہ خلاصۃ العقائد کو اس طرح دیدہ زیب کتابت اور طباعت کے ساتھ علیحدہ شائع کر دیا جائے تو سہل الحصول اور جاذب مطالعہ ہو کر انشاء اللہ تام الفائدۃ ہونے کے ساتھ ساتھ عام الفائدہ بھی ہو جائے کیونکہ قلیل الفرصۃ اور قلیل المال اصحاب بھی اس سے مستفید ہو جائے ہیں۔

اگرایاارادہ ہوجائے پچاس ننخ واجبی اور رعایتی ہدیہ کے ساتھ بحم المدارس کلاچی

کے نام وی پی کرد بیجئے۔رسالہ اس قابل ہے کہ دین کا ہرطالب اورطالبین حق کا ہر فردا ہے اپنے پاس ر کھاس سے مستفید ہواور عامۃ المسلمین تک علماء حق کی سے بات پہنچائے۔

۔ مؤلف مدظلہ کوافسوں ہے کہ علماء دیو بند کے ان اجماعی عقائد (۱) کی کھلی مخالفت کرنے والے اپنے آپ کو دیو بند ہی کہلانے پر اصرار کرتے ہیں۔

میرے خیال میں بہاں وقت کی بات ہے جب آئے سے پندرہ سال پہلے بیرسالہ لکھا جارہا تھا لیعنی ۱۳۸۸ ہجری کی، اب تو ان کے ذمہ دار رہنما آسانی سے بہ کہہ دیتے ہیں کہ ہمیں دیو بندی کہلانے کی کوئی ضرور سے نہیں اب تو مولا نا کوان حضرات پر افسوس کرنا چاہئے جو کہ دیو بند کے ان اجماعی عقائد کی کھلی مخالفت کرنے والوں اور خود دیو بندی کہلانے پر اصرار نہ کرنے والوں کو دیو بندی کہلانے پر اصرار نہ کرنے والوں کو دیو بندی کہلانے پر مصر ہیں اور اسے دیو بندیت کی خدمت سمجھتے ہیں حالانکہ ان کے ناجائز تشددات سے مسلک دیو بندکو چندہی سالوں میں جونقصان پہنچا ہے کھلے مخالفین نصف صدی سے تشددات سے مسلک دیو بندکو چندہی سالوں میں جونقصان پہنچا ہے کھلے مخالفین نصف صدی سے اس کاعشر عشیر بھی نہیں بہنچا سکے حق کی سرحدیں جب محفوظ نہ رہیں تو اطمینان کا ہے کا ؟ (۲) حضر سے مولا نا کی خدمت، لیا قت اور طلب دعوت کی درخواست ...

والله خيرالحافظين \_ نا كاره عبدالكريم عفي عنه ٢٦ جمادي الاولي ١٣٠٥ ججري (١٩٨٥ \_٢ \_ ١٤)

<sup>(</sup>۱) اجماعتی عقائدے مرادوہ اجماعی عقائد نہیں جن پراصلی اهل سنت والب ماعت علی منهج سلف صالحین ۱۰۰ اسالوں سے چلے آرہے ہیں بلکہ یہاں ان اهل البدعة والزیغ والضلال کا اجماع مقصود ہے یعنی مشائخ علاء دیوبند کا اجماع۔

<sup>(</sup>۲) حیاتی دیوبندی جن کے مؤیدتمام اکابرین علاء دیوبند بشمول تبلیغی جماعت وان کے شیوخ وامراء شرک پینداور بدعات کے رساہیں۔البتدان شرک و بدعات سے متنفر ہو کرمعدود کے چند حضرات نے ایک نئی دیوبندیت کی بنیادر کھی جنہیں مماتی دیوبندی کہاجا تا ہے۔ جن ہے تمام حیاتی دیوبندی علاء وعوام نالاں رہتی ہے بہر کیف حیاتیوں ہے" کچھ" بہتر ہونے کے باوجودید دیوبندی مماتی جو بنج پیری اوراشاعة التو حیدوالنة وغیرہ ناموں ہے مصروف عمل ہیں اہل حدیثوں کے کئر مخالف اور دشمن ہیں ادراس مخالفت کی وجد اہل حدیث کا عقیدہ سلف صالحین سے وابستہ ونا یعنی سلفی العقیدہ ہونا ہے۔ جبکہ بیمتاتی کیا ماتریدی

## تقريظ

حضرت مولا ناسلیم الله خان صاحب مظلهم شخ الحدیث جامعه فاروقیه، کراچی محتر می زیدت معالیکم السلام ولیکم ورحمة الله و بر کانه

مزاج گرای! یاد آوری کاشکریة بول فرمائیں۔ آپ کی فرماش کی تعمیل نہ کرنا ایک جرم
اور جواب نہ دینا دوسرا اور برا جرم ہے۔ اس لئے اپنی مجبور یوں کے پیشِ نظر فیصلہ یہ کیا کہ کم از کم
دوسرے براے جرم سے بیجنے کی کوشش تو کر ہی لوں۔ یہ بھی اُمید ہے کہ اس کے بنتیج میں ممکن
ہے پہلے جرم میں کچھ تخفیف ہوجائے اور معانی مل جائے۔ دراصل اکابر کی کسی تحریری تائید اور
تو فیق مجھے اپنے درج سے اُوپر کی بات معلوم ہوتی ہے اور اس میں بادبی کا شبہ ہوتا ہے اس
لئے جرائے نہیں ہوئی۔ جہاں تک اپنے نقطہ نظر کا تعلق ہے بھر اللہ تعالی وہ اکابر کے درج کردہ
تمام عنوانات میں حرف بحرف تحریر کتاب کے مطابق ہے۔ والدصاحب زیر مجدھم سے سلام ودعا
کے بعد مزاج پُرسی سے بھیے۔

سليم الله خان ۵-۱۲/۵/

اورا اء وصفات میں باطل تاویلات کرنے والے اللہ تعالی کے عرش پر مستوی ہونے کے اٹکاری ہیں اور تقلید شخصی میں بھی بہت تعضی ہیں۔ حتی کہ اہل حدیثوں کا نام دگاڑ کر انہیں غیر مقلد اور جھوٹے قادیانی قرار دیتے ہیں (الماتریدیہ) امام احمد بن سنان رحمہ اللہ محد شجلیل نے ان بدعتوں کا بالکل درست نقشہ کھینچا ہے۔ "لیسس فسی المدنیا مبت عالا و هو یبغض اهل المحدیث " دنیا میں کوئی بدعتی ایسانہیں جواہل حدیث سے بغض ورشنی ندر کھتا ہو۔ (ابوج عفی عنہ)

## فهرست موضوعات

| ۵              | مقدماتحين                                  | 1   |
|----------------|--------------------------------------------|-----|
| 19             | المهند على المفند لكصنے كى وجو ہات         | r   |
| r.             | المهندعلى المفند                           | ٣   |
| rı             | يبلا اور دوسراسوال                         | ~   |
| rı             | علمائے اہل النة كى اس پر آراء              | ۵   |
| ry             | توضيح الجواب                               | ۲   |
| r2             | ال مسئلے پر علماء اہل سنت والجماعت كامؤ قف | 4   |
| r <sub>A</sub> | تيسراا در چوقفاسوال                        | ٨   |
| rq             | كبارعلماء الل النة كاس يرمؤ قف             | 9   |
| ۳۱ .           | پانچوال سوال                               | 1+  |
| rr             | كبارعلماءابل السنة والجماعة كااس پرمؤ قف   | 11  |
| rr .           | چھٹا سوال                                  | Ir  |
| ra             | كبارعلماء كرام كااس مئله پرمؤ قف           | _Ir |
| M              | سا تؤال سوال                               | ١٨  |
| m              | كبارعلماءكرام كاس مئله برمؤ قف             | 10  |
| ۵۱             | آ مخفوا ل نوال اور دسوال سوال              | 14  |
| or             | كبارعلماءكرام الل المنة كاس پرمؤ قف        | 14  |
| or             | گيار بهوال سوال                            | 1/4 |

(عقا ئدعلاء ديوبند) 156 كبارعلماءابل السنة كااس يرمؤ قف 19 01 باربوال سوال 1+ 04 علماء الل النة كاشخ الاسلام محمد بن عبد الوهاب اورائك اتباع كے متعلق مؤقف 11 09 تير بهوال اور چود بهوال سوال 27 41 كبارعلماءابل السنة كامؤ قف ++ 40 يندر بهوال سوال 40 YA سولهوا ل سوال MA 44 علمائے اہل النة كا بن عربي كے بارے ميں مؤقف 44 YY ستر بهوال سوال 14 49 الشار بوال سوال MA 4. علماءابل السنة كااس يرمؤ قف 19 4. انيسوال سوال P+ 41 بيسوال سوال 1 45 اكيسوال سوال ٣٢ 40 بائيسوال سوال mm LA كبارعلائ الل النة كااس مسكل يرمؤ قف 44 LA تيئيسوال سوال 20 چوبيسوال سوال Ar يجيسوال سوال 44 AF چهبيسوال سوال MA AA

| د يو بند |                                                              | عقا كدعلاء |  |
|----------|--------------------------------------------------------------|------------|--|
| 91       | علماء دبوبند كى طرف سے ان عقائد پر تصدیقات قدیمہ             | <b>r</b> 9 |  |
| 1.0      | خلاصه عقا كدابل السنة والجماعة ( ديوبندييه )للمفتى عبدالشكور | اب.        |  |
| - 111    | ا کابرعلماء دیوبند کی اس پرتضدیقات جدیده                     | M          |  |
| 100      | تقريظ                                                        | ٣٢         |  |
| 100      | فهرست موضوعات                                                | ~~         |  |





## دار انکتاب و السنة (الباكستان) كى چندو گرمطوعات



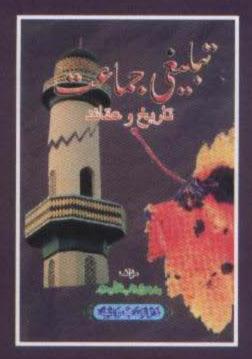



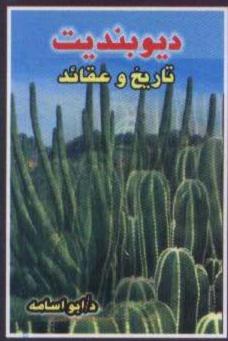

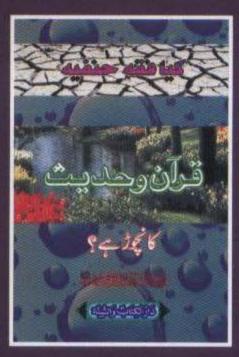

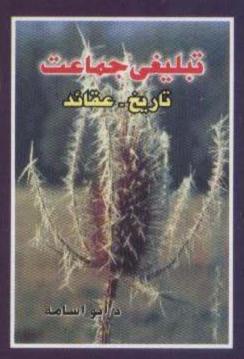

